# المسائل المهمة

فيما ابتلت به العامة

اہم مسائل

جن میں ابتلاء عام ہے جلد ششم

پسند فرموده:

حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی

رئيس: جامعهاسلاميهاشاعت العلوم اكل كوانندر بار

تحریک وتحریض:

حضرت مولانا محمد حذيفه صاحب وستانوى

ناظم تعليمات ومعتمد جامعه

ترتب:

مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی

صدر دارالا فتاء جامعهاكل كوا

تحقيق وتخريج:

معاون مفتيان كرام دارالا فتاء

ناشر :

جامعه (اسلاميه (اشاءعن (العلو)

اکل کوا ، نندربار ،مهاراشٹر

# تقسيم كار

### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام تتاب : المسائل المهمة فيما ابتلت به العامة

ابتدائيه: حضرت مولانامفتی محمد جعفرصاحب ملی رحمانی

تحقيق وتخريج : معاون مفتيان كرام دارالا فتاء

كمپوزنگ وسيٹنگ : مفتى عبدالمتين كانڙ گانوى ومفتى شمشيراحمه بستوى

طبع اول : ۲۰۱۳ هر ۱۴۳۴ء

صفحات : ۳۳۵

تعدادمسائل : ۲۲۴

قیمت :

باهتمام : ابوحمزه وستانوی

ناشر : جامعها سلامیها شاعت العلوم اکل کوا

### مكنے كايبته

جامعهاسلاميهاشاعت العلوم اكل كواضلع نندر بارمهاراششر

Phone & Fax: 02567,252556

E-mail jafarmilly@gmail.com
fatawaakkalkuwa@gmail.com
http://jamiyaakkalkuwa.com/fatawa/

# فهرست عنا ویں

| صفحه | عناوين                                             | تمبرشار |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| ٣    | فهرست                                              | •       |
| 14   | ابتدائيه: حضرت مولانامفتی محمد جعفرصاحب ملی رحمانی | •       |
| •    | كتاب الايمان والعقائد                              | •       |
| 19   | الله تعالیٰ کے لیےلفظ جمع کا استعال                | 1       |
| ۲+   | دعاسے تقدیر بدلتی ہے                               | ۲       |
| ۲۱   | میری بدشمتی کی وجہ سے ایسا ہوا                     | ٣       |
| ۲۳   | خوش بختی اور بد بختی کامدارا چھےاور برےاعمال پر    | ۴       |
| ۲۴   | بائيس آنكه كالجير كبيرانا                          | ۵       |
| 10   | سرخ مرچیوں کے ذریعہ نظرِ بدا تارنا                 | 7       |
| 14   | کونڈ وں کی مروجہ رسم                               | 4       |
| 79   | پہلی بارش میں نہانا                                | ٨       |
| ۲۱   | ذكر بالجبر                                         | 9       |
| 20   | د نی کتاب کو پیر لگنے پراُسے چومنا                 | 1+      |
| •    | كتاب الطهارة                                       | •       |
| ٣٦   | تکبیر کے وقت مسواک                                 | 11      |
| ۳٩   | دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے وضوا وغسل                | 11      |
| ۲۱   | پیروں کے شگاف میں پانی پہنچانا                     | ۱۳      |
| ۲۲   | ووٹر کی انگشت پرروشنائی مانع وضو ہے یانہیں؟        | ۱۴      |

| سهم        | جنابت کی حالت میں نکلنے والا پسینه                 | 10         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| لملم       | بالوں پر''جیل کریم''ہوتے ہوئے مسح                  | 7          |
| <b>۲۵</b>  | بلاسٹک کے خول والے دانتوں کا عنسل میں حکم          | 14         |
| ۲٦         | غسل کے چینٹے بالٹی میں گرجا ئیں                    | ١٨         |
| کے         | عنسل کے درمیان وضوٹوٹ جائے                         | 19         |
| <b>ک</b> م | ناپاک تیل کی پا کی کا طریقه                        | <b>r</b> + |
| •          | كتاب الأذان                                        | •          |
| ۴۸         | وہ مواقع جن میں اذان سنت ہے                        | ۲۱         |
| ۴۹         | اذان کہاں دی جائے؟                                 | ۲۲         |
| ۵٠         | اذان دیتے وقت شہادت کی انگلیاں کا نوں میں ڈالنا    | ۲۳         |
| ۵۱         | بی <i>یهٔ کر</i> اذ ان دینا                        | 44         |
| ۵۲         | اذان کا جواب زبان سے دینا                          | <b>r</b> a |
| ۵۳         | اذان کے جواب کا طریقہ                              | 77         |
| ۵۲         | ا قامت کے جواب کا طریقہ                            | 14         |
| ۵۵         | اذان کی آ واز صحیح سنائی نه دی تو جواب دیں یانہیں؟ | ۲۸         |
| ۵۵         | اذان ختم ہونے کے بعد جواب دینا                     | <b>r</b> 9 |
| 27         | اجابت بالقدم واجابت باللسان                        | ۳.         |
| ۵۷         | قضانماز کے لیےاذ ان وا قامت                        | ۳۱         |
| ۵۸         | صف اول میں تکبیرا قامت                             | ٣٢         |
| ۵٩         | الفاظِ اذ ان میں حرکت یا حرف کا اضافہ              | ٣٣         |

| •         | كتاب الصلوة/فصل في الجماعة               | •          |
|-----------|------------------------------------------|------------|
| 4+        | نماز فجرفوت ہونے کاغالب گمان             | ٣٣         |
| •         | فصل في القراء ة                          | •          |
| וץ        | نماز میں مسنون قر أت                     | ra         |
| 44        | پہلی رکعت میں سور و ناس                  | 7          |
| 72        | سورۂ فاتحہاورضم سورت سے پہلے بسم اللہ    | ٣2         |
| •         | باب صفة الصلوة                           | •          |
| 7         | نماز میںصفوں کی درنتگی                   | ٣٨         |
| ٨٢        | امام کے سلام کے بعد پیچھے کھسک کر بیٹھنا | ٣٩         |
| 7         | جماعت سے فراغت کے بعد جگہ بدلنا          | ۴٠)        |
| •         | مفسدات الصلوة                            | •          |
| ۷1        | بچوں کی صف کے سامنے سے گزرنا             | ۲۱         |
| •         | فصل في السنن والنوافل                    |            |
| ۷٢        | سنن ونوافل کیوں اور کس لیے؟              | 47         |
| ۷۲        | کن اوقات میں نفل ممنوع ہے؟               | ٣٣         |
| <b>44</b> | نمازاشراق                                | ١٢٢        |
| ∠9        | نمازحپاشت                                | ra         |
| ΛI        | نمازاة ابين                              | ۲٦         |
| ۸۳        | نماذتنجد                                 | <i>ک</i> م |

| ۸۴  | نمازوتر                                             | ۴۸ |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| ٨٢  | اً جی! بیتو سنت ہے، فرض تو ہے ہیں!                  | ۲۹ |
| ۸۸  | ۲۰/ رکعات تر او تکے بدعتِ حسنہ                      | ۵٠ |
| •   | فصل فی سجدة السهو                                   | •  |
| ۸٩  | سری نماز میں جہری قر اُت                            | ۵۱ |
| •   | باب الجمعة                                          | •  |
| 9+  | جمعہ کے دن پہلی اذ ان کے بعد کسی کام میں مشغول ہونا | ۵۲ |
| 91  | پہلی اذان کے بعد مسجد کے باہرٹو پی وغیرہ بیچنا      | ۵۳ |
| 94  | جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے آنا                         | ۵۲ |
| ٩٢  | دوخطبوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار                   | ۵۵ |
| 97  | جمعہ کے خطبہ سے پہلے دی جانے والی اذان کا جواب      | ۲۵ |
| 9∠  | جمعہ کی نماز میں سلام کے بعد شرکت                   | ۵۷ |
| 91  | سنت پڑھتے ہوئے خطبہ شروع ہوجائے                     | ۵۸ |
| •   | باب الجنازة                                         |    |
| 99  | د ماغی موت کاحکم                                    | ۵۹ |
| 1++ | جنبى اورحا ئضه ونفساءميت كونسل                      | 4+ |
| 1+1 | میت کے ناخن بال وغیرہ کا ٹنا                        | 71 |
| 1+1 | میت کی آنگھوں سے کونٹیک لینس نکالنا                 | 77 |
| 1+1 | میت کے منہ سے مصنوعی دانت نکالنا                    | 74 |

| 1+14 | جر <sup>و</sup> وا- بچوں کی نمازِ جنازہ            | そ          |
|------|----------------------------------------------------|------------|
| 1+14 | لژ کااورلژ کی کی نما نِه جنازه                     | 73         |
| 1+0  | کان میں اذان دینے سے پہلے بچے مرجائے               | 77         |
| 1+4  | نمازِ جنازہ کی چاروں تکبیروں میں ہاتھاُٹھانا       | 72         |
| 1•Λ  | خېميزونکنين کې پوليسي (Policy)                     | 7          |
| 1+9  | میت کورات میں فن کرنا                              | 79         |
| 1+9  | مسلم غير مختون ميت كي مد فين                       | ۷٠         |
| •    | احكام المساجد والمدارس                             | •          |
| 11+  | او پن اسپیس (Open Space) کی جگه مسجد میں شامل کرنا | 41         |
| 111  | پرانی مسجد کا سامان فروخت کرنا                     | ۷۲         |
| 1111 | مسجد ومدرسه کے لیے تعاون کی اپیل                   | ۷٣         |
| االا | مىجدى بجل سےموبائل جار جنگ                         | ۲۲         |
| 110  | غیر کا مال مسجد یا مدرسہ کے لیے                    | ۷۵         |
| •    | كتاب العشر                                         | •          |
| IIA  | ڪيتي ميں نقصان کی صورت میں عشر                     | ۷۲         |
| •    | كتاب الصوم                                         | •          |
| 119  | نفل روز ه                                          | <b>44</b>  |
| 17+  | نفل روزے کے لیے سحری                               | ۷۸         |
| 171  | بچوں کی روز ہ کشائی کی رسم                         | <b>∠</b> 9 |

| ITT  | غیرمسلم کی طرف سے افطار پارٹی                    | ۸٠ |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 110  | ''رمضان مبارک'' کهه کرمبار کباد دینا             | ΔI |
|      | باب الاعتكاف                                     |    |
| 177  | ۲۱ رمضان کوغروب سے چند گھنٹے گزرنے کے بعداء تکاف | ۸۲ |
| 172  | نابالغ بچوں کواعة کاف بٹھانا                     | ۸۳ |
| 1111 | اعتكاف كے ليے خاوند سے اجازت                     | ۸۴ |
| 1111 | دورانِ اعتكاف عورت كالهريلوكام كرنا              | ۸۵ |
| 119  | اعتكاف ميں مجنون يا بے ہوش ہو جانا               | ۲۸ |
| 114  | روز ہ ٹوٹنے سے اعتکاف بھی فاسد ہوجائے گا         | ٨٧ |
| اسا  | اعتکاف ٹوٹ جانے پراس کی قضا                      | ۸۸ |
| 134  | اعتكاف كي حالت مين احتلام                        | ۸٩ |
| 122  | مسنون اعتكاف كب ختم موكا؟                        | 9+ |
| •    | كتاب الحج                                        | •  |
| ۲۳۲  | نبی ﷺ کرم اکی طرف سے حج برائے ایصالِ تُواب       | 91 |
| 110  | گھرسے احرام پہننا                                | 97 |
| 124  | آخری میقات پراحرام                               | 92 |
| 114  | حج بدل کے روپیوں سے صدقہ یا دعوت                 | 90 |
| 1149 | غروبآ فتاب تكعرفات ميں رہنا                      | 90 |
| 100+ | مىجدحرام مىں فقراء كورو ئى يانقدى تقسيم كرنا     | 97 |

| ا۲۱   | روضة اقدس اللي كاليول كو ہاتھ لگانا        | 9∠   |
|-------|--------------------------------------------|------|
| ۱۳۲   | روضة اقدس ﷺ پرصلوة وسلام                   | 91   |
| ١٣٣   | دوران طواف رکن یمانی کا بوسه               | 99   |
| الدلد | اوقات مکرو ہه میں طواف                     | 1++  |
| Ira   | جمره پرسات سےزا ئد کنگری                   | 1+1  |
| ١٣٦   | ساتوں ئنگریاں ایک ساتھ مارنا               | 1+1  |
| 102   | مریض ومعذور کی طرف سے رمی                  | 1+1" |
| IM    | رمی کے وقت کنگری آ ہتہ ہے چھینکنا          | 1+1~ |
| 16.8  | غلیل سے جمرات کی رمی                       | 1+0  |
| 10+   | زمزم کےاطراف میں تھو کنا                   | 1+7  |
| 121   | حجاج کرام کی زخصتی پرنعرہ                  | 1+4  |
| 101   | حاجیوں کے گلے میں ہار                      | 1+/\ |
| 100   | دعوت جورسم بن رہی ہے                       | 1+9  |
| 100   | قریب البلوغ لڑ کے کے ساتھ سفر حج           | 11+  |
| 107   | عورت کاعدت کے زمانے میں سفر حج             | 111  |
| •     | كتاب الأضحية                               |      |
| 101   | جانور کی قیمت ادهار ر <i> که کرقر</i> بانی | 111  |
| 109   | قربانی کاجانورمرجائے                       | 1111 |
| 17+   | اجتماعی قربانی میں رقم خی جائے             | ااد  |

| וצו  | ایصالِ ثواب کے لیے قربانی                       | 110 |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| 175  | بوقت ذبح بسم الله کے ساتھ اللہ اکبر             | 7   |
| 1411 | جانورمیں حصہ لینے والے تمام افراد پر بسم اللّٰد | 114 |
| IYM  | قربانی کا گوشت اہل وعیال کے لیے                 | 11/ |
| ۱۲۳  | قربانی کے جانور کی ہڑیاں نمک کے عوض             | 119 |
| ۱۲۵  | تجيئگی آنکھ والے جانور کی قربانی                | 114 |
| ۲۲۱  | حق الخدمت کے طور پر قربانی کا گوشت              | Iri |
| 144  | تكبير تشريق كى قضا                              | 177 |
| AYI  | مرنے کے بعد عقیقہ                               | 154 |
| •    | كتاب النكاح                                     | •   |
| 179  | غير شرعي نكاح                                   | 144 |
| 120  | عیدین کے درمیانی ایام میں نکاح                  | 110 |
| 122  | نکاح کےموقع پرتین مرتبہ قبول                    | ۲۲۱ |
| 149  | صرف دوگوا ہوں کی موجود گی میں نکاح              | 174 |
| 1/4  | دولہن سے اجازت کے وقت گواہوں کی موجود گی        | IFA |
| 1/1  | میاں بیوی کا ایک دوسر ہے ونام سے پکارنا         | 119 |
| IAT  | مالِحرام سے جہیز دینا                           | 114 |
| ۱۸۳  | عورت کا شو ہر کی خدمت کر نا                     | ا۳۱ |
| ۱۸۵  | شوہر کا بیوی کے پییوں پر حق جتا نا              | 177 |

| ۱۸۷         | خطبهٔ نکاح بیرهٔ کریا کھڑے ہوکر؟                   | IMM   |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|
| ۱۸۷         | شادی کے موقع پر سہرا پڑھنا                         | مهرا  |
| IAA         | رشتہ کے لیےای میل کے ذریعی فوٹو بھیجنا             | 110   |
| 19+         | دو بھائیوں کی شادی ایک ساتھ                        | ١٣٦   |
| 191         | دو بهنوں یا بھائیوں کی شادی ایک ہی دن              | 114   |
| 1911        | شادی خانه آبادی کی دهوم                            | 1171  |
| 190         | دولہا دولہن کی گاڑی کی تزیین                       | 1149  |
| 19∠         | وليمه كامسنون طريقه                                | 100   |
|             | كتاب الطلاق                                        | •     |
| 199         | طلاق دینے پرشو ہرسے رقم کامطالبہ                   | احا   |
|             | كتاب الرضاع                                        | •     |
| <b>r+r</b>  | شیرخوارکودودھ پلانے کی مدت                         | ۱۳۲   |
| r+0         | کان میں دودھ ٹپ <u>ک</u> انے <i>سے حر</i> مت رضاعت | ۳۲    |
| •           | كتاب الأيمان                                       | •     |
| <b>r</b> +4 | فشم کھاتے وقت مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھنا            | الدلد |
| •           | كتاب البيوع                                        |       |
| <b>r</b> +∠ | خرید و فروخت میں فری سروس (Free Service)           | ١٣٥   |
| <b>۲•</b> Λ | فینسی بلیوں کی خرید وفروخت                         | الدع  |
| ۲۱۰         | چوری کی چیزیں خرید نا                              | 162   |

| 717                 | دوائیں ایکسپائر ہونے کے بعد بدلنا            | ۱۳۸  |
|---------------------|----------------------------------------------|------|
| 717                 | حرام آمدنی والے گا مک سےخرید وفر وخت         | 16.8 |
| ۲۱۴                 | تج آر                                        | 10+  |
| 717                 | ئ <b>يج</b> بالخيار                          | 121  |
| <b>Y</b>   <b>∠</b> | دلال کابائع اور مشتری ہے کمیشن لینا          | 101  |
| MA                  | گیس سلین <i>ڈ رفر وخت کر</i> نا              | 100  |
| •                   | باب الربوا                                   | •    |
| <b>۲۲</b> +         | سودی قرض سے کاروبار                          | 124  |
| 771                 | سودی قرض لینے والے پارٹنر کے ساتھ شرکت       | 100  |
| 777                 | ځهکیپدارو <u>ل</u> کورشوت دینا               | 107  |
| 222                 | مكان ودكان كى خريد وفر وخت كى ايك صورت       | 104  |
| 777                 | ہاؤس ریکوزیشن(House Requisition)             | ۱۵۸  |
| 117                 | کمی بیشی کےساتھ چیک یابل کی خرید وفر وخت     | 109  |
| 14+                 | بینک سےلون لے کر کارخر بدنا                  | 14+  |
| 221                 | سودی اداروں کواپنی جگه کرایه پردینا          | الاا |
| •                   | كتاب الإجارة                                 | •    |
| ۲۳۲                 | اسٹار نیکشن (Star Conection) بزنس            | זין  |
| ۲۳۴                 | مکان خالی کرنے کے عوض ما لک سے رقم کا مطالبہ | 144  |
| ۲۳۹                 | شوروم میں مجسمے کھڑ ہے کرنا                  | 171  |

| •            | كتاب الهبة                                    | •   |
|--------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>۲</b> ۳۷  | حادثه کی صورت میں حکومت کی طرف سے عطیہ        | ۱۲۵ |
| •            | كتاب اللقطة                                   | •   |
| ۲۳۸          | سیلاب میں بہہ کرآنے والی چیزیں                | ۲۲۱ |
| •            | كتاب الحظر والاباحة                           |     |
| <b>۲</b> /*+ | کمپیوٹر پردین تعلیم                           | 174 |
| <b>1</b> 77  | كمپيوٹر پرېيك گراؤنڈ ميں حمد ونعت سننا        | AFI |
| 444          | الٹے ہاتھ سے ککھٹا                            | 179 |
| 444          | بھیک ما نگنےکو پیشہ بنالینا                   | 14+ |
| rra          | فخش ویب سائٹس(Web Site) کی ویزٹ               | 141 |
| 44.4         | حمد ونعت کے اشعار قوالی کے نام پر             | 14  |
| 46.4         | فو ٹو گرا فی اور ویڈیو گرا فی                 | 124 |
| 101          | نیک کا موں میں حلال مال خرچ کریں              | ۱۷۴ |
| rar          | SMS کے ذریعہ صدیث یادینی معلومات Forward کرنا | 140 |
| rom          | شادی بیاہ کےموقع پر پھولوں کا گلدستہ          | 127 |
| rar          | جِڪ کرسلام کرنا                               | 144 |
| raa          | سلام کے جواب میں صرف والسلام کہنا             | ۱۷۸ |
| 127          | جمعہ کے دن' جمعہ مبارک' کہنا                  | 1∠9 |

| •            | فصل في اللبس                             | •    |
|--------------|------------------------------------------|------|
| <b>r</b> a∠  | عِمامہ باندھنامشحب ہے                    | 1/4  |
| 101          | انگوشی پہنناسنت ہے یانہیں؟               | 1/1  |
| <b>۲</b> 4+  | سونے کے پرزےوالی گھڑی کا استعمال         | IAT  |
| 741          | صفائی ستھرائی اور سلیقه مندی             | ١٨٣  |
| 777          | داڑھی کا حکم اوراس کی حد                 | ۱۸۳  |
| 746          | داڑھی کے متعلق مختلف باتیں               | ۱۸۵  |
| 740          | ناخن کا <sup>ش</sup> نے کا طریقه         | 17   |
| 742          | مسلم خاتون اوربيشهٔ طبابت                | ۱۸۷  |
| 777          | کالج میں لڑکی کا جنبی ساتھی ہے بات چیت   | IAA  |
| 779          | منہ بولے بھائی بہن سے پردہ               | 1/9  |
| 1/21         | الكحل ملا ہوا ٹوتھ پییٹ اور صابون        | 19+  |
| •            | فصل في الاكل والشرب                      | •    |
| <b>1</b> 2 m | حلال کھانے اور حلال پہننے کا اہتمام      | 191  |
| ۲ <u>۷</u> ۲ | بیوی بچوں کوحرام آمد نی کھلا نا          | 197  |
| <b>1</b> 24  | ہاتھ دھوکر تولیہ سے پونچھنا              | 192  |
| 122          | دوسرے کے دستر خوان پر فراخد لی کا مظاہرہ | 1917 |
| ۲۷۸          | جان نه بیجان، بن بلائے مہمان             | 190  |
| <b>r</b> ∠9  | جھنگے کا شرع حکم                         | 197  |

| 19∠         | غيرمسلموں كا كھانا                                  | 7/17                     |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 19/         | دسہرہ کےموقع پرغیرمسلم کامسلمان سے بکراذ بح کرانا   | 717                      |  |  |
| 199         | پایی کے او پر کی جلد کھا نا                         | <b>7</b> /\ \( \tau^2 \) |  |  |
| <b>**</b>   | حلال جانور کے خصیے ( فوطے )                         | 1110                     |  |  |
| <b>r</b> +1 | علماء کو دعوت میں مرغی کا گوشت کھلا نا              |                          |  |  |
| <b>r+r</b>  | مكه مكرمه ومدينه طيبه مين " ألبيك ريسٹورنٹ " كا چكن |                          |  |  |
| <b>r</b> +m | پولٹری فارم(Poultry Farm) کی مرغیوں کی غذا          | 1119                     |  |  |
| 4+4         | سانڈے کا گوشت اور تیل                               | 19+                      |  |  |
| r+0         | کھانے کے بعد کی دعامیں ہاتھ اُٹھانا                 | 191                      |  |  |
| *           | ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کھانا پینا                    | 797                      |  |  |
| <b>Y</b> +∠ | گوشت کھا کر ہڈیاں چبانا                             |                          |  |  |
| <b>۲</b> +Λ | مچھلی کھانے کے بعد دودھ بینا                        |                          |  |  |
| r+9         | رات کے وقت پیاز کھانا                               | <b>79</b> ∠              |  |  |
| ۲۱+         | مخصوص COD والى اشياء كااستعال                       |                          |  |  |
| ۲۱۱         | ریڈبل(Red Bull)مشروب کا حکم                         | 199                      |  |  |
| 717         | سوائن فلوکی ویکسین کااستعال                         | 141                      |  |  |
| 717         | کىپسول کااستعال                                     |                          |  |  |
| ۲۱۴         | استقر ارکے بعد شیرخوارکو دودھ پلانا                 | <b>m</b> +m              |  |  |
| •           | فصل فى الختان                                       | •                        |  |  |
| 710         | بالغ مسلم اورنومسلم کی ختنه                         | p~ p~                    |  |  |
|             |                                                     |                          |  |  |

| •    | مسائل شتی                                     | •           |
|------|-----------------------------------------------|-------------|
| ۳. ۲ | سفارش کے سلسلے میں شریعت کا ضابطہ             | ۲۱۲         |
| ۳+۸  | اپنے نام کےآ گے''غفرلہ''یا''عفی عنہ'' لکھنا   | <b>۲</b> ۱∠ |
| ۳+9  | طلباءمدارس احتياط كواپنائيس                   | MA          |
| ۳۱۲  | موجوده زمانه میں غلام باندی کاوجود            | 119         |
| ۳۱۵  | موت کی تمنا کرنا                              | <b>۲۲</b> + |
| ۳۱۸  | يوضيز يا(Euthanasia) يعنى لى بدجذبه رحم       | 771         |
| ۳۲+  | علم دین حاصل کیے بغیر دینی مسائل میں دخل دینا | 777         |
| ٣٢٢  | بلا تحقیق اپنے نام کے ساتھ سیدلکھنا           | 777         |
| ٣٢۴  | لڑ کی کا قر آن کریم حفظ کرنا                  | 227         |
| 220  | مصادرومراجع                                   | •           |



# ابتدائيه

مفتى محمر جعفر ملى رحماني

صدر دارالا فتاء جامعه اسلاميه اشاعت العلوم اكل كوا

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، أما بعد! أعوذ بالله من الشيطن الرجيم ، بسم الله المرحمن الرحيم . قال الله تبارك وتعالى : ﴿مَا اتّاكُم الرسول فَخَذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . (الحشر : ٤) قال النبي عَلَيْكُم : " إذا أمرتكم بشيء فافعلوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ". (بخارى : ١٠٨٢/٢)

صدق الله العظيم ، وصدق رسوله النبي الكريم

محترم قارئین! ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے معنی ہیں؛ تابعد اروفر ماں بردار، لینی محترم قارئین! ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے کسی کام کا کرنا اُس وقت تک جائز نہیں، جب تک اس سے متعلق اللہ اور اُس کے رسول کے کاحکم وارشا دمعلوم نہ ہو، جبیبا کہ فقہ کا قاعدہ ہے:" لا یہ جوز لہ مسلم اُن یتصرف اُو یفعل فعلا اِلا بعد معرفة حکم الله فیه ". (موسوعة القواعد الفقهیة: ۸/۵۱) – اور یہ بات ظاہر ہے کہا دکام ونوائی کاعلم اُس وقت تک نہیں ہوسکتا، جب تک علم وین حاصل نہ کیا جائے، نتیجہ یہ نکال کہ ۔ دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردوعورت پرفرض ہے، جبیبا کہ تیجہ یہ نکال شادہے: " طلب العلم فریضة علی کل مسلم".

(سنن الكبرئ للبيهقي:٢٥٣/٢)

جامعہ میں شعبۂ افتاء کے قیام کے روزِ اول سے ،اس شعبہ کی بیکوشش رہی کہ جہاں اس کے ستفتی کواپنے سوالوں کا صحیح شرع حل مل جائے ، وہیں عامة المسلمین کواہتلاء عام

مسائل سے ہم خود واقف کرائیں ، جس کے لیے بیصورت اپنائی گئی کہ جس مسلہ میں بھی ابتلاء عام ہو، اُس کی صورت قلمبند کی جائے ، پھرآیاتِ قرآنیہ ، احادیثِ نبویہ عباراتِ فقہیہ اورقواعدِ فقہ کی روشی میں ، اور متقد مین کے فقاو کی کی تائید سے ، اُس پرکسی حکم شرعی کے تعین وترین کے بعد دارالافقاء کا کوئی طالبِ علم ہر روز بعد نما نے ظہر، بعنوان ''مسکلہ'' جامعہ کی مسجد میمنی میں اسے پڑھتار ہے۔

الحمد للد! آج تک اس سلسلۃ الذہب کی پانچ جلدیں منظرِ عام پرآ کر قبولِ عام حاصل کر چکیں، جو در حقیقت حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم کی سر پرسی، حوصلہ افزائی و پسندیدگی، آپ کے خلف الرشید، نوجوان عالم دین، ناظم تعلیمات، حضرت مولا ناحذیفہ حفظہ اللہ ورعاہ کی تحریک وتح یض، اپنے معاون مفتیانِ کرام مفتی عبد المتین اشاعتی، مفتی افضل اشاعتی ماحبان کی اشاعتی، مفتی افضل اشاعتی صاحبان کی تخریح وحقیق اور عزیز م عبد العفور، محمد لین اور اُن کے رفقاء کے سال بھر اِن مسائل کو مسجد مینی اور مسجد السلام میں پڑھتے رہنے کا تمرہ و نتیجہ ہے۔

کسی کے ہاتھ نے مجھکو سہار ادیدیا ور نہ

کسی کے ہاتھ نے مجھکو سہار ادیدیا ور نہ

فجزاهم الله احسن الجزاء

''۲۲۲'' مسائل پرمشمل ، بیچسٹی جلد جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اپنے انہی کرم فر ماؤں کی کرم فر مائی ،خردوں کی جانفشانی ، اور اللّه پاک کی توفیق ونصرت کا مظہر وعکاس ہے،اللّه تعالیٰ قبول فر ما کراپنی رضانصیب فر مائے۔آ مین ر بناتقبل مناائک انت السیح العلیم و تبعلیناائک انت التواب الرحیم

### كتاب الإيمان والعقائد

#### ایمان وعقائد کے مسائل

### الله تعالیٰ کے لیےلفظ جمع کااستعال

هسئله (۱): بعض لوگ به کهتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعال کرنا چا ہیے، جیسے اللہ تعالیٰ '' کرتا دھرتا'' ہے، جمع کا صیغہ استعال نہیں کرنا چا ہیے، جیسے اللہ تعالیٰ '' کرتے دھرتے' ہیں، اُن کا یہ خیال غلط ہے، صحیح بات بہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے واحد وجمع دونوں صیغ استعال کیے جاسکتے ہیں، صیغہ واحد کے استعال کا صحیح ہونا تو ظاہر ہے ''، رہا صیغہ جمع تو وہ تعظیماً واد با بولا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی درست ہے، خود اللہ پاک صیغہ جمع تو وہ تعظیماً واد با بولا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی درست ہے، خود اللہ پاک الکو ثری '' بے شک ہم نے آپ کو کو ثر عطافر مایا' ﴿إنا أنز لناه فی لیلة المقدر ﴾ '' بے شک ہم نے آپ کو کو ثر عطافر مایا' ﴿إنا أنز لناه فی لیلة المقدر ﴾ '' بے شک ہم نے آپ کو کو ثر عطافر مایا' ﴿إنا أنز لناه فی لیلة المقدر ﴾ '' بے شک ہم نے قرآن شریف کو شپ قدر میں اتارا' اور ﴿و نحن المقدر بالیہ من حبل الورید ﴾ '' بے شک ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں المقدر بالیہ من حبل الورید ﴾ '' بے شک ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیاد ہ''۔ (')

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "القرآن الكريم": ﴿إِنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ﴾. (طه: ۱۳) (٢) ما في "القرآن الكريم": ﴿إِنا أعطيناك الكوثر ﴾. [الكوثر: ١]. ﴿إِنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾. [القدر: ١]. ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾. [ق ٢١]. ﴿إِنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾. (سورة الحجر: ٩)=

### دعا سے تقدیر بدلتی ہے

مسئله (۲): بعض لوگ بیر کهتی بین که دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور استدلال میں آپ کی حدیث لا یور ڈ القضاء إلا الدعاء "-" دعا سے تقدیر بدلی ہے، کو پیش کرتے ہیں، اُن کا بیاستدلال صحح نہیں ہے، کیوں کہ اہلِ شقدیر بدلتی نہیں، اُن کا بیاستدلال صحح نہیں ہے، کیوں کہ اہلِ شخیق کے نزد یک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قضا و تقدیر بدلتی نہیں، اگر بدلتی تو دعا سے بدل جاتی، لیمن تقدیر کی پختگی کو بتانا مقصود ہے، نیز دعا کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا ہے، شروحِ حدیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے، الغرض تقدیر میں جو کی کھا ہوتا ہے وہ ہوکر رہتا ہے، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہے۔ (۱)

= ما في "التفسير الكبير للرازي ": فأما قوله: (إنا نحن نزّلنا الذكر) فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم فإن الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولا قال: "إنا فعلنا كذا، وقلنا كذا "، فكذا ههنا.

(١٢٣/٤ ، الحجو: ٩) (فاوى محودية:٣٩/٣،آپ كه مائل اورائ كاعل:١/١٥، تَحْ يَنَ شُده جديدايْدُيْنَ) الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "مشكوة المصابيح": عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البرُّ". رواه الترمذي.

(ص/٩٥/ ، كتاب الدعوات ، الفصل الثاني ، رقم الحديث : ٢٢٣٣)

ما في "اللمعات على هامش مشكوة": قوله: (لا يرد القضاء إلا الدعاء) كأنه مبالغة في أثر الدعاء في دفع البلاء حتى لو أمكن رد القضاء لحصل بالدعاء، وقيل: المراد من رد القضاء تهوينه أو تيسير الأمر منه حتى كان القضاء النازل كان لم ينزل، وقيل: المراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه ويتوقاه، فإذا وفق للدعاء دفع الله به عنه والكل تكلف، وحقيقة المعنى أن المراد القضاء الذي علق رده به وجعل سببًا له،

# میری بدشمتی کی وجہ سے ایسا ہوا

هسئله (۳): بعض اوقات انسان کسی جانی یا مالی خساره کا شکار ہوجاتا ہے، تو کہتا ہے: "میری بقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا"،اس کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستا خی اور بے او بی ہے، کیول کہ حدیث شریف میں ہے: "و أن تسؤ مِن سَاخی اور بے اور بی تقدیر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیل (۱)، تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر ہے، اور چول کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خیر وشر سے متعلق اس کے تمام فیصلے حکمت وصلحت پر بنی ہوتے ہیں (۱)، گوہم کو وہ حکمت وصلحت معلوم نہ ہو۔

= فإن قلت: فما فائدة هذا الكلام، وما جرى به القضاء كائن لا محالة؟ قلت: لعل المراد مدح الدعاء والمبالغة فيه بمثل ما ذكر في أول حاشية. والله اعلم.

(ص/٩٥ ا ، كتاب الدعوات ، الفصل الثاني)

ما في "مرقاة المفاتيح": القضاء هو الأمر المقدر وتأويل الحديث أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه ، فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه فتسميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده المتوقي عنه يوضحه قوله على الناس وجودًا وعدمًا .... أو وقد أمر بالتداوي والدعاء) مع أن المقدور كائن لخفائه على الناس وجودًا وعدمًا .... أو أراد برد القضاء إن كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل .... وقيل : المدعاء الترس والبلاء كالسهم والقضاء أمر مبهم مقدر في الأزل . (0/11 - 111) المدعاء الترس والبلاء كالسهم والقضاء أمر مبهم مقدر في الأزل . (0/11 - 111) كتاب الدعوات ، الفصل الثاني ، التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح :(0/11 - 111) كتاب الدعوات ، الفصل الثاني ، تحفة الأحودي : (0/11 - 111) كتاب القدر ، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء ، تحت رقم : (0/111)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " القرآن الكريم " : ﴿قُلْ كُلُّ مِن عند الله ﴾ . (سورة النساء : ٨٠)=

### خوش بختی اور بدنختی کامدارا چھےاور برےاعمال پر

مسئله (۴): بعض لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ - ایسی عورتیں جو اپنے خاوند کے انقال کے بعد زندہ رہتی ہیں، وہ بد بخت ہیں، اور جوعورتیں خاوند سے پہلے انقال کر جاتی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں - اُن کا بیہ خیال غلط ہے، کیوں کہ خوش بختی اور بد بختیا نسان کے اچھے اور برے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، پہلے یا بعد میں مرنے پرنہیں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "مشكو-ة المصابيح": عن أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: "من طالَ عمره وحسن عمله" قال: فأي الناس شرِّ؟ قال: "من طالَ عمره وقصر عمله". (ص/٥٠٠)

ما في "مرقاة المفاتيح": وقال الطيبي رحمه الله: وقد سبق أن الأوقات والساعات كرأس السمال للتاجر فينبغي أن يتجر فيما يربح، وكلما كان رأس ماله كثيرًا كان الربح أكثر، فمن مضى لطيبه فاز وأفلح. (٥٨/٥)

(آپ کے مسائل اوران کاحل: ۱۲۳/۱، تخ یج شدہ)

## بائیں آنھ کا پھڑ پھڑانا

مسئلہ (۵): آنکے بھی پھر پھر کرتی ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہا گریہ بائیں آنکھ میں ہوتا ہے، تو بُرا ہوگا، اورا گریہ دائیں آنکھ میں ہوتو اچھا ہوگا، اس طرح کی باتیں واہیات ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں، مسلمانوں کوالیا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسلام الیں تمام چیزوں کی مخالفت کرتا ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " القرآن الكريم" : ﴿قُل لن يصيبنآ إلا ما كتب الله لنا هو مولنًا وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ﴾ . (سورة التوبة : ٥١)

ما في "روح المعاني": أي لن يصيبنا إلا ما حظ الله تعالى لأجلنا في اللوح ولا يتغير موافقتكم ومخالفتكم، فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى . (٢٢/١) ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عنه يقول: "لا طيرة وخيرها الفال".

(ص/٧٥٤ ، باب الفال والطيرة ، الفصل الأول ، رقم الحديث : ٢٥٥٣) ما في "مرقاة المفاتيح" : قال الشيخ محمد القاري : قلت : المستفاد من القاموس أن الفال مختص بالخير ، وقد يستعمل في الشر ، والطيرة لا يستعمل إلا في الشر ، فهما ضدان في أصل الوضع ..... لا يجوز العمل بالطيرة وهي التفاؤل بالطير ، والتشاؤم بها ، كانوا يجعلون العبرة في ذلك تارة بالأسماء ، وتارة بالأصوات ، وتارة بالسنوح والبروح . (١/٨ ) ٣٩ ، باب الفال والطيرة)

ما في "الموسوعة الفقهية": قد اتفق أهل التوحيد على تحريم التطير ونفي تأثيره في حدوث الخير والشرّ لما في ذلك من الإشراك بالله في تدبير الأمور ( (١ ١ / ١٨٣ ) (فأول دارالعلوم ديو بند، رقم الفتوى :٣١٢٩)

### سرخ مرچیوں کے ذریعہ نظرِ بدا تارنا

**مسئلہ** (۲): ہارے معاشرہ میں نظر بدأ تارنے کے لیے سرخ مرچیوں کومتاُثرہ شخص کے گرد گھما کرانہیں جلا دیتے ہیں،اگراس طریقہ کومؤثر بالذات اور ثابت نہ تمجھا جائے ، بلکہ محض ایک ٹو ٹکے کے طور پر کیا جائے ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ،البتہ اس عمل کے دوران اگر کسی قتم کے شرکیہ کلمات وغیرہ سے دم کیا جائے، تو یہ بلاشبہ ممنوع ہے، اوراس سے شرک بھی لازم آئے گا،جس سے احتر ازضروری ہے،نظراُ تار نے کا بہتر اورمستحب عمل بیہ ہے کہ سورہُ قلم کی آخری تَين آيات: ﴿فَاجُتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُـزْلِقُوْنَكَ بـأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إلا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِيْنَ ٥﴾ - يامعوّ زتين (قل أعوذ بربّ الفلق، قل أعوذ بربّ الناس) ريره كردم كياجائ، ياحديث ياكمين منقول دعا: " أعُو ذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ " - يرْهي جائے،اِس سےنظرِ بدکاار زائل ہوجاتا ہے۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "صحيح البخاري": عن عائشة قالت: أمرني النبي عَلَيْ أو أمر أن يُسترقَى من العين". (۸۵۳/۲) كتاب الطب، باب رُقية العين، رقم الحديث: ۵۳۳۸، صحيح مسلم: ۲۲۳/۲، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة الخ) ما في "الصحيح لمسلم": عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: "أعرضوا عليَّ رقاكم، لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شركٌ".

(٢٢٣/٢) ، كتباب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ، مشكوة المصابيح :  $-\infty$  ، كتاب الطب والرقى ، الفصل الأول ، رقم الحديث :  $-\infty$ )=

= ما في "مشكوة المصابيح": وعن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله على المعودة على الله على الله على الله على المعودة من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعودة الما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما". رواه الترمذي وابن ماجه.

(ص/ • ٣٩ ، كتاب الطب والرقعي ، الفصل الثاني ، رقم الحديث :٣٥ ١٣) ما في " مرقاة المفاتيح " : (وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : أمر النبي عُلَيْكُ أن نسترقي من العين) .... هذا تصريح بأن من أصابته عين من الإنس أو الجنّ يستحب أن يرقى ، ولعل المراد برقى العين ما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أنه عَلَيْكُ كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، والمراد بالمعوذات بفتح الواو وقيل بكسرها سورة الفلق والناس ، والجمع إما باعتبار إن أقل الجمع إثنان ، أو باعتبار أن المراد الكلمات التي تقع بها من السورتين ، ويحتمل أن يكون المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص ، وأطلق ذلك تغليبًا وهو المعتمد . ذكره العسقلاني . ويمكن أن يضم معها "قل يا أيها الكافرون "على ما هو المتعارف في بعض البلاد قراءة وكتابة وتعليقًا وشربًا .... وذكر بعض العلماء في دفع العين قراءة آية ﴿وإن يكاد الذين كفروا ﴾ إلى آخر السورة ..... والأحاديث في القسمين كثيرة ، ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزّلة ، وإن اعتقد أن الوقية نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها ، أراد بقوله: ما توكل من استرقى و لا يكره منها ما كان على خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى . (٣٥٧/٨) ، ٣٥٨ ، كتاب الطب والرقي ، الفصل الأول ، تحت رقم الحديث : ٣٥٢٧ ، ٣٥٢٨) ما في " أحكام القرآن للتهانوي ": الرقية إذا كانت لغرض مباح بأدعية مأثورة ، أو آيات قر آنية ، أو بما يشبهها من الكلمات المنقولة من الصلحاء والمشائخ فهي مما لا بأس بها ..... وإن كانت بكلمات فيه استعانة من الشياطين أو الكواكب فملحقة بالسحر المكفر، وإن كانت بكلمات غير معلومة المعنى فمكروه. (١/١٥، حكم الرقبي والعزائم) (فأوكامحوديه:٣٣١/٢٨، ط؛ ميرهُ، فأوكا بنوريه، قم الفتوكل:١٣٧٨)

### کونڈ ول کی مروجہرسم

مسئله (2): ۲۲ ررجب کوبعض جگه کونڈه کرنے کا رواج ہے، جب

کہ کونڈوں کی مروجہ رسم اہلِ سنت والجماعت کے مذہب میں محض بے اصل، خلافِ شرع اور بدعتِ ممنوعہ ہے، کیوں کہ ۲۲ ررجب نہ حضرت امام جعفرصادق کی تاریخ بیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت ۸ رمضان ۸۰ھ یا ۸۳ھ میں ہوئی، اور وفات ماہِ شوال ۱۲۸ھ میں ہوئی، اور وفات ماہِ شوال ۱۲۸ھ میں ہوئی، اور وفات ماہِ شوال ۱۲۸ھ میں ہوئی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے (۲۰)، البتہ ۲۲ رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے کہ محض پردہ بوشی کے لیے اس رسم کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت بہ تقریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔

جس وقت بدرسم ایجاد ہوئی، اہلِ سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے بیہ اہتمام کیا گیا کہ شیر نی علانیہ تقسیم نہ کی جائے تا کہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنانِ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموثی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جاکر اُسی جگہ یہ شیر بنی کھالیں جہاں اس کور کھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوثی ومسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں، جب اس کا چرچا ہوا، تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے بہتہ مت اُن پرلگائی کہ انہوں نے خود اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالا نکہ بیسب من گھڑت ہے۔ (ماخوذاندین اسلام دیب)

# مسلمانوں پرلازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی حقیقت ہے آگاہ کر کے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "اكمال تهذيب الكمال": وفي تاريخ البخاري الكبير: حدثني عياش بن المغيرة قال: ولد يعني جعفرا سنة الجحاف سنة ثمانين ...... وقال ابن خلفون في كتاب "الثقات": لما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة هرب جعفر إلى مالمه بالفرع، فلم يزل هناك مقيمًا متنحيًا عما كانوا فيه حتى قتل محمد بن عبد الله واطمئن الناس وأمنوا، رجع فلم يزل بالمدينة حتى توفى سنة سبع أو ثمان وأربعين في خلافة أبي جعفر، وهو يومئذ ابن إحدى وسبعين. (٢٢/٣)، حرف الميم، علامه علاء الدين مغلطائى، مكتبة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر)

(٢) ما في "تهذيب الكمال لجمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي ": قال محمد بن اسحاق: كان معاوية أميرا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة، قال يحى بن بكير عن الليث بن سعد: توفي في رجب لأربع ليال بقين منه سنة ستين، وقال الوليد بن مسلم: مات في رجب سنة ستين، وكانت خلافته تسع عشرة سنة ونصفًا. وقال غيره: توفي بدمشق يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة تسع وخمسين، وهو ابن اثنتين وثمانين. (8/7/9) ، باب الميم، معاوية بن أبي سفيان، ط: بيروت)

ما في "التاريخ لإبن جرير الطبري ": حدثني عمر قال: حدثنا علي قال: بايع أهل الشام معاوية وإلى أن قال: مات بدمشق • ٢ يوم الخميس لثمان بقين من رجب.

(١٨٠/٢) ، ١٨١ ، ذكر وفاة معاوية ، الإكمال في أسماء الرجال : ٢١٤/٢ ، حرف الميم ، فصل في الصحابة ، بحواله فآوي محمودية ، ١٩٣/٥ ، ميري )

(احسن الفتاویٰ:۱/ ۳۹۸،۳۷۷، فقاویٔ عثانی:۱/۲۱، کفایت اکمفتی:۹۷/۹، فقاوی محمودیه:۳۹۴، ۴۹۳، میر تُهو، ۴۸۲،۲۸۱/۳ ، کراچی ،سفینة الخیرات فی ذکر مناقب السادات :ص/۲۳۸، الاکمال فی اساء الرجال لصاحب المشکو ق:ص/۵۸۹، جعفرالصادق، فصل فی التا بعین، پاسرندیم ایند کمپنی دیوبند)

## ىپىلى بارش مىي نہانا

**مسئلہ** (۸): حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپ

کے ساتھ تھے، بارش شروع ہوئی، تو آپ کے نے اپنے بدن مبارک کے بعض حصہ کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول کے! آپ نے سے میل کیوں کیا؟ تو آپ کے نے فرمایا: بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے اسے ابھی پیدا فرمایا ہے، تو اس سے تبرک حاصل کرنا چا ہیے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے ('')، علامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آپ کے کا میس پہلی بارش میں نہا نے کے استحب پر دال ہے ('')، لہذا پہلی بارش میں نہانا مستحب تو ہے، مگر اس مستحب پر عمل کے لیے ترکے فرض یعنی برہنگی اور بے پردگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ('')

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الصحيح لمسلم": عن ثابت البناني عن أنس قال: أصابنا و نحن مع رسول الله عَلَيْكُ ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا عن رسول الله عَلَيْكُ ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا على الله الله الله صنعتَ هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى .

(١/ ٩٣/ ، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم الحديث: ٨٩٨ ، السنى لأبي داود: 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، المصابيح: 0/0 ، المسند للإمام أحمد بن حنبل: 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/0 ، 0/

| كتابالا يمان والعقائد            | ۳۰                     | جلدشثم               | المسائل المهمه  |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                                  |                        |                      |                 |
|                                  |                        |                      |                 |
|                                  |                        |                      |                 |
|                                  |                        |                      |                 |
|                                  | t. 1                   |                      | · · · · ·       |
| اج": ومعنى حديث عهد بربه         | حيح مسلم بن الحج       | ' الـمنهاج شرح ص     | =(۲)مافي٬       |
| قريبة العهد بخلق الله تعالى لها  | ن المطر رحمة وهي ا     | به إياه ، ومعناه أ   | أي بتكويـن ر    |
| أنه يستحب عند أول المطر أن       | ، دليل لقول أصحابنا    | وفي هذا الحديث       | فيتبرك بها ،    |
| ۲ ، احياء التراث بيروت)          | ستدلوا بهذا. $(m/m)$ ا | رته ليناله المطر وا  | يكشف غير عو     |
| ي بإيجاد ربه إياه يعني أن المطر  | ، حديث عهد بربه) أي    | المعبود " : (لأنه    | مافي"عون        |
| و دليل على استحباب ذلك .         | لها فيتبرك بها ، وهو   | بة العهد بخلق الله   | رحمة وهي قري    |
| (ص/۸۷)                           |                        |                      |                 |
| رته ووجوبه عام ولو في الخلوة     | د " : والرابع ستر عور  | لتنوير مع الدر والر  | (٣) ما في " ١   |
| مه الله تعالى : قوله : (وو جو به | لرد . قال الشامي رح    | . التنوير مع الدر وا | على الصحيح      |
| لموة) أي إذا كان خارج الصلاة     | ا . قوله : (ولو في الخ | ـصــلاـة وخـارجهــ   | عـام) أي فـي ال |
| سحيح .                           | اً وفي الخلوة على الص  | يضرة الناس إجماع     | يجب الستر بح    |

(١٩/٢) كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ، مطلب في ستر العورة)

### ذكربالجهر

ایک مرتبه حضرت عبداللّدا بن مسعود رضی اللّه تعالی عنه مسئله (۹): مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت اس طرح ذکر کررہی ہے کہ ایک شخص زور سے کہتا ہے: سومرتبہ 'اللہ اکبر'' یڑھو،نو سب لوگ ( آ واز ملاکر ) کنگریوں پرتکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ سومر تبیہ 'لا الہ الا اللهٰ'' برِ طو، تو لوگ لا الہ الا الله برِ جنے لگتے ہیں، اسی طرح''سبحان اللہ'' بھی پڑھ رہے ہیں ،تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان پر سخت کلیر فر مائی اوران کے درمیان جا کرارشا دفر مایا:'' قشم ہےاللہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،تم سب ایک اندھیری بدعت کے مرتکب ہور ہے ہو، یا پھرحضورا کرم ﷺ کے صحابہ سے بھی زیادہ فوقیت رکھنے کے مدعی ہو (لعنی جس کام کوصحابہ نے اچھانہیں سمجھاوہ تمہارے اچھا سمجھنے سے کیسے اچھا ہوسکتا ہے؟)، نیزید بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللّٰدابن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ایسی جماعت کومسجد سے نکلوا دیا جوسب مل کربیک آ واز کلمہ ُ طیبہاور درود شریف جہرً ایڑھ رہے تھے،اور پھرحضرت عبداللّٰدابن مسعود نے ان لوگوں سے فرمایا: ‹ میںتم سب کو بدعی سمجھتا ہوں''۔ <sup>(۱)</sup>

بعض لوگ حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کے اس عمل سے بیہ استدلال کرتے ہیں کہ ذکر بالجبر بدعت وحرام ہے، حالاں کہ اُن کا بیاستدلال غلط ہے، کیوں کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس عمل کو

نقل کر کے اس کا صحیح محمل بیاکھا ہے کہ - ہوسکتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس لیے منع کیا ہو کہ اس طرح ذکر بالجہر میں کوئی مصلحت نہ ہو - ورنہ ذکر بالجبر فی نفسہ تو جائز ہے، جیسے اذان، خطبہ اور حج میں، اس لیے ذکر بالجبر کے سلسلے میں صحیح بات ہے کہ وہ بلا اختلاف جائز بلکہ مستحب ہے، کیوں کہ اس سے قلب پرضرب بات ہے کہ وہ بلا اختلاف جائز بلکہ مستحب ہے، کیوں کہ اس سے قلب پرضرب لگتی ہے اور حرارت بیدا ہوتی ہے، جورا و سلوک میں معین ہے، البتہ کسی عارض کی وجہ سے ممنوع ہوجائے گا، مثلاً جب ذکر بالجبر سے نمازیوں یا تلاوت کرنے والوں کواذیت ہو، یاریا کا خوف ہو، توالی حالت میں آ ہستہ ذکر کرنا چا ہیں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "المعجم الكبير للطبراني": "...... فجاء عبد الله ...... ثم قال: أنا ابن أم عبد، والله لقد جئتم ببدعة ظلماء ، أو قد فَصَلتم على أصحاب محمد عَلَيْكُ عِلمًا ..". الخ. ( $\pi r/\Lambda$ ) باب: [7] ، مصنف عبد الرزاق:  $\pi r/\Lambda$  ، باب ذكر القصاص ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:  $\pi r/\Lambda$  ، باب فضل الجماعة ووجوبها ، موسوعة التخريج:  $\pi r/\Lambda$  ، فتاوى موقع الألوكة:  $\pi r/\Lambda$  ، الذكر الجماعي ، موسوعة البحوث والمقالات العلمية:  $\pi r/\Lambda$  ، اتباع لا ابتداع ، بحوالة المكتبة الشاملة)

ما في "روح المعاني": عن ابن مسعود من أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: "ما أراكم إلا مبتدعين" حتى أخرجهم من المسجد.

(٣٧٨/٨) ، طه ، نسخة محققة ، رد المحتار :٣٩٨/١ ، فرع ، الفتاوي الفقهية الكبرى : ١/١٤ ، باب سجود السهو ، بحوالة المكتبة الشاملة)

(٢) ما في " الشامية" : قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى : أقول : اضطرب كلامُ البزازية ، فنقل أو لا عن فتاوى القاضي أنه حرام لما صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي عَلَيْكُ جهرًا ، وقال لهم : =

= " ما أراكم إلا مبتدعينَ " ثم قال البزازي : وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم بالتكبير: "اربعوا على أنفسكم، إنكم لن تدعوا أصمَّ و لا غائبًا ، إنكم تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا أنه معكم " . الحديث يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة ، فقد روي أنه كان في غزاة ، ولعل رفع الصوت يجرّ بلاء والحرب خدعة ، ولهذا نهى عن الجرس في المغازي ، وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج اه. وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوي القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار ، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام ، والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر ، لأنه أكثر عملا ولتعدى فائدته إلى السامعين ، ويوقظ قلب الـذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط اه.. ملخصًا ..... وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان الجماعة قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد . (٩/٠٥٠ ، ٥٤١ ، كتاب الحظر والإباحة ، باب الاستبراء وغيره ، بيروت ، ٢٥٥/٥ ، ط : احياء التراث) ما في "الموسوعة الفقهية": وقد اضطرب كلام الحنفية في هذا الأصل، فنقل عن القاضي أن الجهر بالذكر في غير المواضع التي ورد فيها حرام لما صح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي عُلَيْكُ جهرًا ، وقال لهم : ما أراكم إلا مبتدعين . وقال في الفتاوي الخيرية : إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذَّى المصلين أو النيام ، والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر . ويستثنى من هذا الأصل مواضع ينبغي فيها الجهر بالذكر ورفع الصوت به ، لما في ذلك من المصالح التي قدرها الشرع في ذلك . (٢١/٢١) ، ذكر ، رفع الصوت بالذكر)= = ما في "الموسوعة الفقهية": أورد صاحب نزل الأبرار الحديث المرفوع: "لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده". ثم قال: في الحديث ترغيب عظيم في الاجتماع على الذكر، فإن هذه الخصائص الأربع في كل واحدة منها ما يثير رغبة الراغبين، ويقوي عزيمة الصالحين على ذكر الله.

(۲۵۱/۲۱) ۲۵۲، ۲۵۲، الاجتماع للذكر، نزل الأبرار: ص/۱)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": فروع: اختلف هل الإسرار في الذكر أفضل؟ فقيل: نعم، ...... وقيل: الجهر أفضل، ...... ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال، فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل. قال في الفتاوى: لا يمنع من الجهر بالذكر في المساجد احترازًا عن الدخول تحت قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مسلجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴿ [البقرة: ٢]. كذا في البزازية. ونص الشعراني في ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور ما لفظه وأجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد، وغيرها من غير نكير إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ قرآن كما هو مقرر في كتب الفقه . (ص/١٨ ٣ ، كتاب الصلاة ، فصل في صفة الأذكار ، ط: مصطفى الحلبي ، المفقه محمودية: ٣ / ٥٣ ، ط: مصطفى الحلبي ، بريقة محمودية: ٣ / ٥٣ ، ط: مصطفى الحلبي ، الموسوعة الفقهية : ٢ ا / ١٥ ا ، الجهر و الإسرار بالأذكار)

ما في "سباحة الفكر في الجهر بالذكر": فهذه أحاديث صحيحة يظهر منها ومن نظائرها صراحةً أو إشارةً: أن الكراهة في الجهر بالذكر، بل فيها ما يدل على جوازه أو استحبابه، كيف لا، والجهر بالذكر له اثر في ترقيق القلوب ما ليس في السر، نعم المجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء، أو لوحظت خصوصيات غير مشروعة، أو التزم كالتزام الملتزمات. الخ. (ص/٣٣، الباب الأول في حكم الجهر بالذكر، ملحقه برسائل اللكنوي: ٣٩٠/٣، إدارة القرآن كراچي)

( نظام الفتاويٰ: ۴/۲ ۴۸ ۴۸ ، فتاويٰ محمودييه : ۴/۲۳۴۸ ، ط: کراچي )

### دین کتاب کو پیر لگنے پراسے چومنا

مسئلہ (۱۰): بسااوقات کسی دین، یاالیی ہی عام کتاب کو کسی کا پیرلگ جاتا ہے، تو وہ اُس کے احترام کے لیے اُسے چومتا ہے، بعض لوگ اِس چومنے کو لازم – اورا پنی اِس غلطی کا کفارہ خیال کرتے ہیں، جب کہ اِس طرح کی غلطی کے لیے محض احساسِ ندامت اور آئندہ اِس طرح کی بے ادبی نہ ہو، اِس کا عزم کا فی ہے، چومنے کولازم یا کفارہ سمجھنا غلط ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

( ) ما في " القرآن الكريم " : ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيمٌ ودود ﴾ . ( ) هود : • 9 )

ما في "صحيح البخاري": عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي مَالَّكُم قال: " فإن العبد إذا اعترف ثم تاب ، تاب الله عليه".

 $(\omega/2\pi a)$  ، كتاب المغازي ، باب حديث الإفك ، رقم الحديث :  $(\alpha/\alpha)$  ، صحيح مسلم :  $(\alpha/\alpha)$  ، كتاب التوبة ، حديث الإفك ، بيروت )

ما في "الموسوعة الفقهية": التوبة هي: النّدَم والإقلاعُ عن المعصية من حيث هي معصية ، لا – لأن فيها ضررًا لبدنه وماله ، والعزم على عدم العود إليها ، إذا قدر ............. وعرّفها الغزالي بأنها: العلم بعظمة الذنوب ، والنّدَم والعزم على الترك في الحال والاستقبال ، والتلافي للماضي ........ وقد تُطلق التوبة على الندم وحده ............ ولهذا قال النبي عَلَيْكُ : "النّدَم توبة ". والندَم توجُعُ القلب وتحزّنه لِما فعل وتمنّي كونه لم يفعل . (١٩١/ ١ ، توبة ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، بلغة السالك ، ١٥٨/ ٢٨ ، ط: دار المعارف ، روح المعاني : ١٥٨/ ١٨ ، ط: احياء التراث ، احياء علوم الدين للغزالي : ٣/٣ ، ط: مصطفى الحلبي)

( فياوي دارالعلوم ديوبند، قم الفتوي ٢٣٩٧)

### كتاب الطهارة

#### پاکی کے مسائل

### تكبير كےوفت مسواك

**مسئله** (۱۱): آپینکاارشادِگرامی:"اگریداندیشه نه هوتا که میں امت کومشقت میں ڈالوں گا،تو ہرنماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا'' - بیرالفاظ صاف بتاتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، دوسری روایت میں'' عندکل وضوء'' کےالفاظ ہیں، اِس سے۔ پہلی روایت کامفہوم اور بھی واضح ہوجا تا ہے کہ آپ ﷺ نے ہرنماز سے پہلے وضوکر نے اور ہر وضو کی ابتدا مسواک ہے کرنے کی ترغیب دی ہے، جب کہ عین نماز کی تکبیر کے وقت مسواک كرنے سے بيانديشہ ہے كه كہيں دانتوں سے خون نكل آئے، جيسا كه كيج مسوڑ ھے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ اِس صورت میں دوبارہ وُضو کرنا ہوگا، پھرا گرمسواک کی طرح مسواک کی جائے، تو منہ صاف کیے بغیر مسواک کے ٹوٹے ہوئے اُجزاء کے ساتھ نماز بڑھنی ہوگی ، جو نظافت کے خلاف اورخشوع وخضوع کے منافی ہے، اِس لیے مسواک کے سلسلے میں درست طریقہ یہ ہے کہ وُضُوكرتے وقت مسواك كركے أسى وقت منه صاف كرليا جائے ، اور بعد ميں نماز ادا کی جائے ، نہ بہ کہ صف میں کھڑے کھڑے تکبیر کے وقت مسواک کی جائے ، جبیبا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " جامع الترمذي " : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْتُ : " لولا أن =

= أشقّ على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كلِّ صلاة " .

(١/٣٥)، رقم الحديث: ٢٢، أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك، ط: بيروت) ما في "العرف الشذي ": اختلف في أن السواك من سنن الوضوء أو الصلاة، قال أبو حنيفة بالأول ....... وتأول بعض في الروايات التي فيها لفظ الصلاة بأن المراد بالصلاة الوضوء ...... وقال في رد المحتار: إن ثمرة الخلاف تظهر في رجل توضأ بالسواك وصلى الثانية والثالثة بالوضوء الأول ، فعندنا قد أدّى السنة ...... وغاية ما في الباب اختلاف النظر لا العمل ، أي هل هو سنة الوضوء أو سنة الصلاة ؟ فالحنفية لما رأوه أليق بالتطهير ألحقوه بالوضوء ، ولنا على هذا ما أخر جه الطحاوي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة ولو كان على وضوء ، فأتاه جبريل فقال: "يجزيك السواك عند كل صلاة " فدل على كون السواك من أجزاء الوضوء . ( ١٩٧١ ، رقم الحديث : ٢٢ ، ط: احياء التراث)

ما في "تحفة الأحوذي": (عند كل صلاة) قال القاري في المرقاة: أي عند وضوئها، لمما روى ابن خُزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والبخاري تعليقًا في كتاب الصوم عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْتُ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" ولخبر أحمد وغيره: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور". (١٠٢/١، رقم الحديث: ٢٢، ط: احياء التراث) ما في "اعلاء السنن": عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله عَلَيْتِ أنه قال : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقًا، كذا في بلوغ المرام. (١٣/١، ١٥ باب سنية السواك)

وفيه أيضًا: عن علي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله عَلَيْنِهُ: " لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن اسحاق وهو ثقة مدلّس، وقد صرح بالتحديث، وإسناد حسن. مجمع الزوائد. [0.49/1]. [0.49/1]

= وفيه أيضًا: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عَلَيْتُ قال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة". رواه ابن حبان في صحيحه . التلخيص الحبير . [ ٢٣/١] .

(ا /2 ، رقم الحديث : ۲ ، باب سنية السواك)

وفيه أيضًا: وأما ما أخرجه الجماعة عن أبي هريرة مرفوعًا: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ". اه. كما في نيل الأوطار [1/1 • 1]، فلفظ "عند كل صلاة" فيه مضاف مقدر – أي عند وضوء كل صلاة ، والأحاديث الممذكورة مفسرة لهذا الحديث ، لا سيما حديث ابن حبان ، وأيضًا الاستياك حكم معقول المعنى ، ويدل عليه آخر أحاديث الباب ، وهو يقتضي أن يكون السواك مع الوضوء ، لا عند الصلاة ، فإن التطهير يحصل بالوضوء . فافهم .

فإن قيل: يمكن العمل ههنا بالمطلق على إطلاق ، وبالمقياس على تقييده فيستاك عند الوضوء وعند الصلاة أيضًا ، قلنا: لا يمكن إذا لوحظ المعنى ، فإن الطهارة بالسواك لما حصلت بالاستياك في الوضوء فالاستياك بعد ذلك عند الصلاة لغوًا ، وتحصيلا للحاصل .

وفي لفظ: "عند كل صلاة "إشارة إلى أنه تطهير الفم مقصود للصلاة ، ولفظ: "مع كل وضوء" إلى أن محل الاستياك هو الوضوء. تأمل.

( ا  $^{4}$  ، تحت رقم الحديث :  $^{4}$  ، باب سنية السواک ،  $^{4}$  : بيروت )

# دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے وضوا ورغسل

مسئلہ (۱۲): بعض لوگ بی خیال کرتے ہیں کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوگیا ہو، اُس سے وضوا ورغسل کرنا صحیح نہیں ہے، اُن کا بیہ خیال درست نہیں ہے، کیوں کہ عندالاحناف دھوپ سے گرم پانی کے استعال کی کرا ہت مختلف فیہ ہے، اور رائح قول مکر وہ تنزیبی کا ہے، بیہ کرا ہت بھی اُس وقت ہے جب کہ گرم علاقہ میں، گرم وقت میں، اور سونے چاندی کے سواکسی دوسری دھات کے برتن میں، گرم ہونے کی حالت ہی میں اُسے استعال کیا جائے، اور اگر ایسی صورت نہ ہو، تو اس کا استعال بلا کرا ہت درست ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "سنن الدار قطني": عن عائشة قالت: نهى رسول الله عُلَيْكُ أن يتوضأ بالماء المشمش أو يغتسل به، وقال: إنه يورث البرص.

 $(\Lambda^{\alpha}: 1)$  ، باب الماء المسخن ، رقم الحديث

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (بماء قصد تشميسه بلا كراهة) وكراهته عند الشافعي طبية. التنوير وشرحه. وفي الشامية: قوله: (قصد تشميسه) قيد اتفاقي لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك. قوله: (وكراهته الخ) أقول: المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا طبية، ثم قال ابن حجر: واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر رضي الله عنه، واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم، وذكر شروطه كراهته عندهم، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحرّ في اناء منطبع غير نقد، وأن يستعمل وهو حارّ. أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس، وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه، ولذا صرح في الفتح بكراهته، ومثله في البحر، وقال في معراج الدراية =

= وفي القنية: وتكره الطهارة بالمشمس لقوله عَلَيْكُ لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: "لا تفعلي يا حُميراء، فإنه يورث البرص". وعن عمر مثله، وفي رواية لا يكره، وبه قال احمد ومالك، والشافعي: يكره أن قصد تشميسه، وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حارّ في أوان منطبعه، واعتبار القصد ضعيف، وعدمه غير مؤثر، اه. ما في المعراج فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية، والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضًا، بدليل عده في المندوبات، فلا فرق حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي، فاغتنم هذا التحرير.

(۱/۳۲۵، ۳۲۵، کتاب الطهارة ، باب المیاه ، بیروت)

ما في " نصب الراية ": ما ورد في الماء المشمس ورد مر فوعًا من حديث عائشة ومن حديث أنس، وموقوفًا على عمر، أما حديث عائشة فله خمس طرق، أحدها: عند الدار قطني ثم البيهقي في سننهما عن خالد بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .... قال الدار قطني : خالد بن اسماعيل متروك . الثانية : عند ابن حبان في كتاب الضعفاء عن أبي البختري وهب بن وهب عن هشام به قال ابن عدي : هو شر من خالد . الثالثة : عند الدار قطني عن الهيثم عن عدي عن هشام به .... الرابعة : عند الدار قطني عن عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن عروة عن عائشة ..... وذكر ابن الجوزي هذا الحديث من هذه الطرق الأربعة في الموضوعات. الطريق الخامس: رواه الدار قطني في كتابه غرائب مالك من حديث اسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك عن هشام به .... قال الدار قطني: هذا باطل عن مالك ، وعن ابن وهب .... وأما حديث أنس فرواه العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث على بن هشام الكو في حدثنا سوادة عن أنس ..... قال العقيلي: وسوادة عن أنس مجهول ، وحديثه غير محفوظ ، ولا يصح في الماء المشمس حديث مسند ، إنـمـا هـو شيء يروى من قول عمر . انتهي . ومن طريق العقيلي رواه ابن الجوزي في الموضوعات ، واما موقوف عمر ، فرواه الشافعي : أخبرنا ابراهيم بن محمد الأسلمي ، أخبرني صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص، انتهى، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي. (١/١٥) ، ١٥٢ ، كتاب الطهارة ، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز ، الموسوعة الفقهية: ٣٢١٥/٣١) (احسن الفتاوي: ٩٢/٢، كتاب المسائل: ١٩٥/١)

## بیروں کے شگاف میں یانی پہنچانا

مسئلہ (۱۳): سردی کے موسم میں ہاتھ پاؤں کے اندر شگاف پڑجاتے ہیں، ایسی حالت میں اگرید دوائی وغیرہ سے بھردیئے جائیں، اور وضوکرتے وقت اُن کے اندر پانی پہنچنے سے نقصان کا خطرہ ہوتو ایسی صورت میں ہاتھ پاؤں کی جلد پر صرف پانی کا بہانا کافی رہے گا، ان شگافوں کے اندر پانی پہنچانا لازم نہیں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الدر المختار مع الشامية": فروع: في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه. الدر المختار. قال ابن عابدين الشامي رحمه الله: ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح.

(۱۹۵/۱) كتاب الطهارة ، مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام) ما في "غنية المتملي المشتهر بشرح الكبير للحلبي ": (وإذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم) أو المرهم (إن كان لا يضره إيصال الماء لا يجوز غسله ووضوء ه وإن كان يضره يجوز) إذا أمر الماء على ظاهر ذلك . ( $\alpha$ / $\rho$ ) ، فرائض الغسل) ما في "خلاصة الفتاوى": لو جعل الشحم في شقاق الرجل وغسل رجله ولم يصل الماء إليه جاز إن كان يضره إيصال الماء إليه . ( $\Gamma$ / $\Gamma$ ) ، كتاب الطهارات ، سنن الوضوء) ما في "التاتارخانية": وإن كان برجله شقاق فجعل فيها الشحم وغسل الرجل ولم يصل الماء إلى ما تحته يجوز ، وإن كان لا يضره لا يجوز . ( $\Gamma$ / $\Gamma$ ) ، كتاب الطهارة ، قبيل نوع منه في تعليم الوضوء) يضره لا يجوز . ( $\Gamma$ / $\Gamma$ ) ، كتاب الطهارة ، قبيل نوع منه في تعليم الوضوء)

# ووٹر کی انگشت پرروشنائی مانع وضوہے یانہیں؟

مسئلہ (۱۴): ووٹنگ کے وقت حکومتی انتخابی عملہ ووٹر کی انگشت پر روشنائی لگا تاہے، تا کہ ووٹر دھوکہ دے کر دوبارہ ووٹ نہ ڈال سکیں ، انگشت پرلگائی جانے والی بیروشنائی دھونے پر بھی آسانی سے نہیں نکلتی ، بلکہ کئی دنوں تک باقی رہتی ہے، اس کے انگلی پر لگے رہنے کی حالت میں وضو و شسل صحیح ہے ، کیوں کہ وہ تہددار نہ ہونے کی وجہ سے وضوا و رخسل میں بدن تک پانی پہنچنے کوئییں روکتی۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

( ا ) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : لا يضر بقاء أثر كلون وريح .

( ا /۵۳۷ ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، بيروت)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": (وشرط صحته) أي الوضوء (ثلاثة) ..... الشالث زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل . (ص/١٢ ، كتاب الطهارة) ما في "البحر الرائق": لو صبغ ثو به أو يده بصبغ أو حناء نجسين فغسل إلى أن صفا الماء يطهر مع قيام اللون . (١/١ ١ م ، فتح القدير : ١/٩ ) ( كتاب الماكل: ١٣٦١)

## جنابت كي حالت مين نكلنے والا پسينه

مسئلہ (۱۵): بعض لوگ حالتِ جنابت میں نکلنے والے پسینہ کونا پاک خیال کرتے ہیں کہ اگروہ کپڑوں پر لگ جائے ، یا ما قلیل میں گرجائے تو کپڑااور پانی نا پاک ہوجا تا ہے ، اُن کا بیر خیال غلط ہے ، سیح بات بیر ہے کہ حالتِ جنابت میں نکلنے والا پسینہ پاک ہے ، اس کے کپڑے پرلگ جانے اور پانی میں گرجانے سے کپڑااور یانی نا یا کنہیں ہوں گے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "البحر الرائق": (والعرق كالسؤر) قال ابن نجيم: ........ أي عرق كل شيء معتبر بسؤره طهارة و نجاسة و كراهة ، لأن السؤر مختلط باللعاب وهو والعرق متولدان من اللحم ..................... (وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر) أما الآدمي فلأن لعابه متولد من لحم طاهر وإنما لا يؤكل لكرامته ولا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء . (۱/۱/۲ ، ۲۲۲ ، كتاب الطهارة) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (فسؤر الآدمي مطلقًا) ولو جنبًا أو كافرًا ...... وحكم (عرق كسؤر) . التنوير وشرحه . وفي الشامية: أي العرق من كل حيوان حكمه كسؤره لتولد كل منهما من اللحم .

(١/١٨ ، ٣٨٩ ، كتاب الطهارة ، باب المياه ، مطلب في السؤر)

ما في "الموسوعة الفقهية": ذهب الفقهاء إلى طهارة عرق الإنسان مطلقًا ، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، الصاحي والسكران والطاهر والحائض والجنب .

(47/5)

(كتاب المسائل: ١/٩٩)

# بالوں پر 'جیل کریم'' ہوتے ہوئے سے

مسئلہ (۱۷): آج کل بالوں پرلگانے کے لیے ایک کریم بنام'' جیل کریم' نام' جیل کریم' نام' جیل کریم' نام' کی کہ بنام' جیل کریم' نارکیٹ میں دستیاب ہے، وہ بالوں کے ظاہر تک پانی چہنچنے سے مانع نہیں ہوتی، کیوں کہ لگانے کے بعد وہ تیل کی طرح ہوجاتی ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے سرکے بالوں کا مسے بلاشبہ درست ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": ولا يمنع الطهارة ونيم .... ورن ووسخ عطف تفسير ، وكذا دهن ودسومة . التنوير . وفي الشامية : قوله : (ودسومة) هي أثر المدهن ، قال في الشرنبلالية : قال المقدسي : وفي الفتاوى : دهن رجليه ثم توضأ وأمرّ الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين .

( 1/100 ، كتاب الطهارة ، مطلب في أبحاث الغسل ، ط : ديوبند )

ما في "مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ": والثالث زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم قيد به ، لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل. (ص/٢٢ ، كتاب الطهارة ، فصل في أحكام الوضوء)

ما في "الفتاوى الهندية": وإذا دهن رجليه ثم توضأ وأمرّ الماء على رجليه فلم يقبل الماء لمكان الدسومة جاز الوضوء . كذا في الذخيرة .

( ا /  $\alpha$  ، كتاب الطهارة ، الفصل الأول في فرائض الوضوء)

ما في "الفتاوى الولوالجية : إذا ادّهن رجل وأمرّ الماء على رجله ، ولم يسل الماء لمكان الدسومة جاز الوضوء ، لأنه وجد غسل الرجل .

( ا / 9 م ، كتاب الطهارة ، الفصل الثالث في المعاني الموجبة للوضوء وغيره) ( قاوي دار العلوم ديوبند، رقم الفتوى: ٢٢٩١٥)

# بلاستك كيخول واليدانتون كاغسل مين حكم

مسئلہ (۱): دانت صاف وسفید نظر آئیں، اس کے لیے آج کل میہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ دانت کو گھر چ کراس پر پلاسٹک کا ایک خول چپایا جاتا ہے، وہ مستقل دانتوں پرلگار ہتا ہے، دو تین سال کے بعد خود ہی کمزور ہوکرا تر جاتا ہے، عامةً اسے اتار نا آسان نہیں ہوتا، اگریہ خول دانتوں سے اِس طرح جڑگیا ہوکہ اسے دانتوں سے الگ کرنا واقعتاً دشوار ہو، تو اس کے دانتوں پر ہوتے ہوئے عسل درست ہوجائے گا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية ": ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف. به يفتى .

( ٢٥٩/١ ، كتاب الطهارة ، مطلب في أبحاث الغسل)

ما في "الفتاوى الهندية": والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة، ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في الظهيرية. (١٣/١، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الأول في فرائضه، كذا في التاتر خانية: ١/٨٣، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الغسل، نوع آخر في بيان فرائضه وسننه) (قاوكُم محودية ١١/١٨، ط؛ ميره من التاوكُ: ٣٢/٢، قاوكُ حقائية: ٥٢٣/٢، قاوكُ حقائية: ٥٢٣/٢، قاوكُ حقائية: ١/١٢١، ط؛ ميره من التاوكُ:

# عنسل کے چھنٹے بالٹی میں گرجائیں

مسئلہ (۱۸): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غسلِ جنابت کے دوران، غسل کے چھینٹے بالٹی وغیرہ میں موجود پانی میں گرجا کیں، تو وہ پانی ناپاک ہوجا تا ہے، اُن کا بی خیال درست نہیں ہے، کیوں کہ بدن کے متعمل پانی کے کچھ قطرے برتن وغیرہ میں گرجانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی کے ناپاک ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ ماءِ مستعمل یعنی استعال کردہ پانی سے زیادہ اور ماءِ مطلق کم ہو۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "المحيط البرهاني": الجنب إذا اغتسل وانتضح من غسالته في إنائه أو على ثوبه قطرات صغار لا يستبين أثرها في الماء، ولا في الثوب لا ينجسها، وإن استبان أثرها وهي ما إذا اجتمعت كانت أكثر من قدر الدرهم نجسته، وذكر هذه المسألة في المبسوط وقال: إن كان الواقع قليلا لا يفسد الماء وإن كان كثيرًا يفسده. (١/١) الفصل الرابع، نوع آخر في الحباب والأواني)

ما في "حلبي كبير": إن انتضح من غسالة الجنب في الإناء لا يفسد الماء أما إن سال فيه سيلانا فإنه يفسده . (ص/١٥٣ ، فصل في الأنجاس)

ما في " الفتاوى الهندية " : جنب اغتسل فانتضح من غسله شيء في إنائه لم يفسد الماء ، أما إذا كان يسيل منه سيلانا أفسده . (1/r) (r = r = r = r)

# عنسل کے درمیان وضوٹوٹ جائے

مسئلہ (۱۹): عنسل کرنے سے وضوبھی حاصل ہوجا تا ہے، کین اگر خسل کرتے ہوئے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے، تو اِس صورت میں شروع سے دوبارہ وضورت تو نہیں، مگر با وضوہونے کے لیے دوبارہ وضوکر لینا بہتر ہے۔ (۱)

# ناپاک تیل کی پاکی کاطریقه

مسئلہ (۲۰): اگرتیل ناپاک ہوجائے تواس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تیل ہو، اتنایا اس سے زیادہ پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر اس کو پکائے، جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر جلائے، اس طرح تین دفعہ کرنے سے تیل پاک ہوجائے گا، یا ایسا بھی کیا جاسکتا ہے کہ جتنا تیل ہو، اتنا پانی ڈال کر اُسے ہلا یا جائے، جب تیل پانی ڈال کر اُسے ہلا یا جائے، جب تیل پانی کے او پر آجائے، توکسی طرح اُسے اُٹھالیا جائے، اس طرح تین دفعہ یانی ملا کرتیل اُٹھالینے سے وہ یاک ہوجائے گا۔ (۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الفتاوى الشامية": والظاهر أن عدم استحبابه لو بقي متوضئًا إلى فراغ المغسل، فلو أغبله ينبغي إعادته. (٢٦٣/١، كتباب الطهارة، مطلب: سنن الغسل) (فآوى دار العلوم ديوبند، رقم الفتوى ٣٩٨٥٣)

#### الحجة على ما قلنا:

(٢) ما في "الشامية": قوله: (ويطهر لبن وعسل الخ) قال في الدرر: ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدر فيغلى حتى يعود إلى مكانه، والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء، هكذا ثلاث مرات، وهذا عند أبي يوسف خلافًا لمحمد، وهو أوسع، وعليه الفتوى، كما في "شرح الشيخ اسماعيل" عن "جامع الفتاوى".

(١/١٥ ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، مطلب في تطهير الدهن والعسل)=

### كتاب الأذان

### اذان کے مسائل

وہ مواقع جن میں اذ ان سنت ہے

مسئلہ (۲۱): إن مواقع میں اذان سنت ہے: ..... فرض نماز کے وقت، بوقتِ ولادت بچہ کے کان میں، آگ لگنے کے وقت، کفار سے جنگ کے وقت، مسافر کو جب شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں، غم کے وقت، غضب کے وقت، جب مسافر راستہ بھول جائے، جب کسی آ دمی یا جانور کی بدخلقی ظاہر ہوتو اُس کے کان میں، اور جب کسی کومرگی آئے۔ (۱)

= ما في "البحر الرائق": الدهن النجس يطهر بالغسل ثلاثًا ، وحيلته أن يصب الماء عليه فيعلو الدهن ، هكذا يفعل ثلاث مرات . (١٥/١ ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس) ما في "الفتاوى الهندية": الدهن النجس يغسل ثلاثًا بأن يلقى في الخابية ثم يصب فيه مشله ماء ويحرّك ثم يترك حتى يعلو الدهن فيؤخذ أو يثقب الخابية حتى يخرج المماء ، هكذا ثلاثًا فيطهر . كذا في الزاهدي . (٢/١ ، الباب السابع في النجاسة وأحكامها و فيه ثلاثة فصول) (فاول دار العلوم ديوبند، قم الفتوى : ٢٣١٢٥)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الشامية": وفي حاشية البحر للخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يست الأذان لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان، ومن ساء خُلقه من إنسان أو بهيمة وعند مز دحم الجيش وعند الحريق. (7/7)، مطلب في المواضع التي يُندب لها الأذان في غير الصلاة، الموسوعة الفقهية: 7/7/7، 7/7) المواضع التي يُندب لها الأذان في غير الصلاة ، الموسوعة الفقهية 7/7/7، 7/7/7، ويتارزان الموسوعة الفقهية 7/7/7، ويتارزان الموسوعة الفقهية ويتارزان الموسوعة يرايرين الموسوعة الفقهية ويتارزان الموسوعة الموسوعة

### اذان کہاں دی جائے؟

**مسئلہ** (۲۲): جمعہ کی دوسری اذان خطیب کے سامنے مسجد میں مسنون

ہے (''،اس کے علاوہ اذانوں کامسجد سے باہر ہونا ہی بہتر ہے، اور مسجد میں ہونا ہی جہتر ہے، اور مسجد میں ہونا بھی جائز ہے، مگر خلاف اُولی ہے۔ (۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الهداية شرح البداية": وإذا صعد الإما المنبر وأذّن المؤذّن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. (١/١/١، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ط: ياسر نديم اينذ كمپنى، الهداية مع الفتح: ٢//٢، باب الجمعة، بيروت)

(٢) ما في "الفتاوى الهندية": وينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد و الا يؤذن في المسجد . كذا في فتاوى قاضيخان . والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته و الا يجهد نفسه . كذا في البحر . اه .

(۱/۵۵ ، شامية : ۴۸/۲ ، باب الأذان ، بيروت) (آپ كماكل اوران كاحل:۴۸۲/۳)

### اذان دیتے وقت شہادت کی انگلیاں کا نوں میں ڈالنا

مسئلہ (۲۳): سنت یہ ہے کہ مؤذن اذان دیتے وقت شہادت کی دونوں انگلیوں سے کان کے سوراخ بند کرے، اورا گرکوئی مؤذن دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کان پررکھ کراذان دے، تو یہ بھی جائز ہے، مگر خلاف سنت ہے، اور اقامت کے وقت یم کم نہیں ہے، بلکہ ہاتھ چھوڑ دے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (ويجعل) ندباً (اصبعيه في) صماخ (أذنيه) فأذانه بدونه حسن وبه أحسن (والإقامة كالأذان) ..... (ولا يضع) المقيم (اصبعيه في أذنيه) لأنها أخفض التنوير وشرحه وفي الشامية : قوله : (ويجعل أصبعيه الخ) لقوله على أذنيه لبلال رضي الله عنه "اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك" وإن جعل يديه على أذنيه فحسن ، لأن أبا محذورة رضي الله عنه ضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه ، وكذا إحدى يديه على ما روي عن الإمام . إمداد وقهستاني عن التحفة . (٢/ / ٥٠ ، باب الأذان ، بيروت)

ما في "بدائع الصنائع": ومنها: أن يجعل أصبعيه في أذنيه لقول النبي عَلَيْتُ لللال" إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أندى لصوتك وأمد" بين الحكم ونبه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل المقصود، وإن لم يفعل أجزأه لحصول أصل الإعلام بدونه، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأحسن أن يجعل أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة وإن جعل يديه على أذنيه فحسن، وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن.

سنن الأذان وصفات المؤذن ، ط : دار الكتاب ديوبند) (  $m \leq m \leq m \leq m$  ) ( فآوى دار العلوم :  $m \leq m \leq m \leq m$ 

### بييه كراذان دينا

**مسئلہ** (۲۴): اگر کوئی شخص اپنی تنہا نماز کے لیے بیڑھ کر اذان دے تو

بلا کراہت جائز ہے، اور اگر جماعت کی نماز کے لیے بیٹھ کراذان دیتو مکروہِ تحریمی ہے،اعادہ مستحب ہے۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية ": ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه وأذان امرأة وفاسق وسكران وقاعد إلا إذا أذن لنفسه . التنوير وشرحه . (٢٠/٢ ، باب الأذان ، مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه ، بيروت)

ما في " البحر الرائق": وأما القاعد فلترك سنة الأذان من القيام ، أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يؤذن لنفسه فإن أذن لنفسه قاعدًا فإنه لا يكره لعدم الحاجة إلى الإعلام .

( ا / ۵۸ م ، باب الأذان ، بيروت)

ما في "بدائع الصنائع": منها: أن يؤذن قائما إذا أذن للجماعة ، ويكره قاعدا لأن النازل من السماء أذن قائما حيث وقف على حذم حائط ، وكذا الناس توارثوا ذلك فعلا فكان تاركه مسيئًا لمخالفته النازل من السماء ، وإجماع الخلق ، ولأن تمام الإعلام بالقيام ويجزئه لحصول أصل المقصود ، وإن أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام .

( المؤذن ، ط : ديوبند الأذان ، صفات المؤذن ، ط : ديوبند المؤذن ، ط :  $\Gamma$  المؤذن ، ط : ديوبند (  $\Gamma$  المراكة ا

### اذان کا جواب زبان سے دینا

مسئلہ (۲۵): اذان کا جواب زبان سے دینا افضل ومستحب ہے، البتہ ہر مسلمان مرد پر ضروری ہے کہ اذان سن کرنماز کے لیے تیار ہوجائے، بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے تیار رہے، اس لیے کہ اجابت بالقدم واجب ہے (۱)، کیول کہ جماعت سے پیچے رہنے والول کے بارے میں شدید وعیدیں وار دہوئی ہیں۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (ويجيب) وجوباً. وقال الحلواني ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم (من سمع الأذان). التنوير مع الدر. وفي الشامية: أقول وبالله التوفيق: ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه على الخافاء بعده، وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريباً، وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأشم بتفويتها اتفاقاً. وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجد، بل لأجل إقامة الجماعة، وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى، وكل منهما مكروه، فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم.

(٢٥/٢ ، كتاب الصلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ط : بيروت ، ٢٠/٢ ، دار الكتاب ديوبند)

(٢) ما في "الصحيح لمسلم": عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكَ فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف إلى رجال يتخلفون عنها فامر بهم فيحرقوا عليهم بحُزَم الحَطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها يعني صلوة العشاء". (٢٣٢/١)، باب فضل صلوة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وانها فرض كفاية، مكتبه دار السلام سهارنفور)

ما في "السنن لأبي داود": عن أبي الدرداء قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ يقول: "ما مِن ثلاثة في قرية ولا بَدو لا تقام فيهم الصلوة إلا قد استحوذ عليهم الشيطن فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية". (ص/ ١ ٨ ، كتاب الصلاة ، باب التشديد في ترك الجماعة ، مكتبه دارالسلام سهارنفور ، السنن للنسائي: ١ / ٩ ٤ ، كتاب الإمامة ، التشديد في ترك الجماعة ، قديمي (فآوك رهمية :١٣١/٣)

### اذان کے جواب کا طریقہ

مسئله (۲۷): جو شخص بھی اذان سُنے اس کے لیے اذان کا جواب دینا افضل و مستحب ہے (۱٬۱۰) اور جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن ایک کلمہ کہہ کر گرکے تو جواب دینے والا وہی کلمہ کہے ، اور جب مؤذن ''حی علی الصلو ق''اور''حی علی الفلاح'' کے تو جواب میں''حی علی الصلو ق''اور''حی علی الفلاح'' کے ساتھ'' لاحول ولا قو قبالا باللہ'' بھی کے (۱٬۰) ، اور فجرکی اذان میں جب مؤذن''الصلو قضیر من النوم'' کے تو جواب دینے والا''صدقت و بررت ''کے۔ (۱۳)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة": إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان . (٢٨٣/١ ، كتاب الصلاة ، إجابة المؤذن ، الفتاوى الهندية : ١/٥٥ ، الفصل الشاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما ، نور الإيضاح : ص ٩/ م، باب الأذان ، المكتبة العصرية صيدا ، بيروت)

(٢) ما في "الشامية": قوله (فيحوقل) أي يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله" .... ثم إن الإتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام "فقولوا مثل ما يقول" لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم، واختار في الفتح الجمع بينهما عملا بالأحاديث . اهـ . (٢/٢) ، باب الأذان ، بيروت)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": واختار المحقق في الفتح الجمع بين الحيعلة والحوقلة عملا بالأحاديث الواردة وجمعًا بينهما. (ص/٢٠٣ ، كتاب الصلاة ، مكتبه شيخ الهند ديوبند) (قاوى محودية ١٣٦،١٣٥/٩، مكتبه شيخ الهند ديوبند)

(٣) ما في " الفتاوى الهندية " : وكذا في قول المؤذن " الصلوة خير من النوم " لا يقول السامع مثله ، ولكن يقول : صدقت وبررت . كذا في محيط السرخسي .

( ا  $\Delta 2$  ، الفصل الثاني في كلمات الأذان و الإقامة و كيفيتهما)

### ا قامت کے جواب کا طریقہ

مسئله (۲۷): جس طرح زبان سے اذان کا جواب دینامسخب ہے، اسی طرح اقامت کا جواب دینامسخب ہے، اسی طرح اقامت کا جواب دینا بھی مسخب ہے، مکپر جو کلمہ کیے جواب دینے والا بھی وہی کلمہ کیے، البتہ ''حی علی الصلوق'' اور''حی علی الفلاح'' میں''لاحول ولاقوق لالا باللہ'' کیے، اور'' قد قامت الصلوق'' کے جواب میں'' اُقامہا اللہ واُدامہا'' کیے، ہم سب کواس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، نہ بیہ کہا قامت کے وقت إدھر اُدھر کی باتوں میں مشغول ہوں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ:
قال: "إن بلالا أخذ في الإقامة ، فلما ان قال: قد قامت الصلوة قال رسول الله عَلَيْكُمْ:
"أقامها الله وأدامها" وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان . رواه أبوداود . (ص/٢٢ ، باب فضل الأذان وإجابة المؤذن ، الفصل الثاني ، ط: دار السلام سهار نفور ، مرقاة المفاتيح: ٣٣٣/٢ ، رقم الحديث: ١٠٧٠ ، مكتبه اشرفيه ديوبند) ما في "الفتاوى الهندية": وإجابة الإقامة مستحبة . هكذا في فتح القدير . وإذا بلغ قوله: قد قامت الصلوة يقول السامع: أقامها الله وأدامها الله .... وفي سائر الكلمات يجيب كما يجيب في الأذان . كذا في فتاوى الغرائب .

( ا /۵۷ ، الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما ، التنوير وشرحه مع

الشامية: ١٣/٢ ، ١٥ ، كتاب الصلاة ، ط: ديوبند)

# اذان کی آواز هیچ سنائی نه دی توجواب دیں یانہیں؟

**هسئله (۲۸)**: اگراذان کی آواز ہوا کی وجہ سے سیح نہ آرہی ہو، یالاؤڈ اسپیکر میں تکنیکی خرابی آنے کی وجہ سے آواز شیح طور پر سنائی نہ دے، تواگرالفاظ سمجھ میں آئیں توجواب دیں، ورنٹہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### اذان ختم ہونے کے بعد جواب دینا

مسئله (۲۹): جوشخص اذان کے وقت نماز، تلاوت، درس و تدریس، تقریر سننے، کھانے پینے یا استنجاء وغیرہ میں مشغول ہو، جس کی وجہ سے وہ اذان کا جواب نہ دے سکا اور اذان ختم ہوچکی ہو، مگرزیادہ دیر یہ ہوئی ہو، تواسے ایک ساتھ پوری اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اگرزیا دہ دیر ہوچکی ہوتو جواب نہیں دینا چاہیے۔(۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "رد المحتار": قوله: (من سمع الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب، وهو ظاهر الحديث الآتي "إذا سمعتم الأذان" حيث علّى على السماع. (٢٥/٢ ، كتاب الصلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد ، بيروت) (٢٥/٢ ، كتاب الصلاة ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد ، بيروت) (آپ كماكل اوران كاعل ٣٠٠٥ اضافة وتخ تح شده المُديش، كتب خاند نعميد يوبند)

#### الحجة على ما قلنا:

(٢) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (ويجيب) وجوبا .... (من سمع الأذان) ولو جنبا لا حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع ، ومُستراح وأكل وتعليم علم وتعلّمه . التنوير وشرحه . وفي الشامية : تنبيه : هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا ؟ ينبغي أنه إن لم يطل الفصل فنعم ، وإن طال فلا ، أخذا مما يأتي . (٢٠/٢ ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد ، دار الكتاب ديوبند)

### اجابت بالقدم واجابت باللسان

مسئلہ (۳۰): اگر کوئی شخص آپنے گھر میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو
اوراذان شروع ہوجائے تو اس پر اجابت بالقدم لینی قرآن کریم کی تلاوت
موقوف کر کے جماعت کی حاضری کے لیے مسجد کی طرف چل دینا واجب ہے،
جب کہ ایسانہ کرنے سے جماعت فوت ہوجاتی ہو، اورا گر جماعت کے ساتھ نماز
فوت نہ ہوتی ہوتو پھر واجب نہیں، اورا گروہ مسجد میں تلاوت کرر ہا ہو، تو تلاوت
موقوف کر کے زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

## قضانماز کے لیےاذان وا قامت

مسئلہ (۳۱): اگر چندنمازی فوت ہوجائیں اور مختلف وقتوں میں قضا کرے، تو ہر نماز کے لیے اذان وا قامت کہنا مستحب ہے، اورا قامت پراکتفا کرنا بھی جائز ہے، اوراگرایک ساتھ سب نمازیں قضا کر بے تو پہلی نماز کے لیے اذان وا قامت کہنا مستحب ہے، اور باقی میں اختیار ہے، چاہے ہرایک کے لیے اقامت پراکتفا کرے، چاہے ہرایک کے لیے اذان وا قامت دونوں کہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "العناية شرح الهداية": (فإن فاتته صلوات أذّن للأولى وأقام لما روينا) من حديث ليلة التعريس (وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذّن وأقام) ليكون القضاء على حسب الأداء (وإن شاء اقتصر على الإقامة).

(  $1/4 \cdot 1$  ، كتاب الصلاة ، باب الأذان ، بيروت ، العناية شرح الهداية على هامش الفتح:  $1/4 \cdot 1$  ، بيروت ، الهداية شرح بداية المبتدي :  $1/4 \cdot 1$  ، دار الأرقم بيروت ، البناية شرح الهداية :  $1/4 \cdot 1$  ، مكتبه رشيديه كوئته ، بدائع الصنائع :  $1/4 \cdot 1$  ،  $1/4 \cdot 1$  ، الفتاوى الهندية :  $1/4 \cdot 1$  ، الهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية في الفقه الحنفي :  $1/4 \cdot 1$  ، باب الأذان ، ط : دار ابن حزم بيروت)

## صف اول میں تکبیرا قامت

مسئله (۳۲): نمازی کم ہوں اور صفِ اول میں تکبیرا قامت کہنے سے سب کوآ واز پہنچق ہوتو تکبیر صفِ اول میں کہنا بہتر ہے، ہاں! اگر سب کوآ واز نہ پہنچ اور درمیان کی کسی صف میں تکبیر کہی جائے کہ جس کی وجہ سے آگے پیچے سب نمازی سُن سکیس تواس میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الموسوعة الفقهية": فالأذان والإقامة يشتركان في أن كلا منهما إعلام ويفترقان من حيث أن الإعلام في الإقامة هو للحاضرين المتأهبين لإفتتاح الصلاة . اهـ. (٢/٢ ، إقامة ، الإقامة للصلاة)

ما في "موسوعة الفقه الإسلامي": الإقامة: هي التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.

(٣٨٤/٢ ، كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ط : بيت الأفكار الدولية الأردن) وفيه أيضاً : ..... والإقامة مشروعة للإعلام بقيام الصلاة .

ر  $^{\prime\prime}$  ه محم الأذان والإقامة بمكبر الصوت) محم الأذان والإقامة بمكبر الصوت

ما في "فقه العبادات لحسن أيوب": وتكون بعد الأذان لإعلام المستعدين للصلاة بالقيام لأدائها. (ص/٥٣ ، الإقامة ، ط: دار الندوة الجديدة بيروت)

ما في "معجم لغة الفقهاء": إقامة الصلاة: الإعلام بالشروع بالصلاة بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع.

 $(\omega/\Lambda \, r \, / \, 0)$  ، الإقامة ، d : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچى

# الفاظ إذان مين حركت ياحرف كالضافه

هسئله (۳۳): اذان دیتے وقت کسی لفظ میں حرکت کا اضافہ کرنا جیسے" أشُهَدُ" کو" أشَهدُ" پڑھنا، یا حرف کا اضافہ کرنا جیسے" اَللّٰهُ اَکُبَر" کو" آللّٰهُ اَکُبَر" پڑھنا، یا مرکا اضافہ کرنا جیسے"اَشُهدُ أَنْ لآ إِلهُ إِلاَ الله"کو" اَشُهدُ أَنْ لآ إِلَهُ إِلاَ الله "پڑھناغلط ہے، لہذا إن سب سے بچنا ضروری ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (ولا لحن فيه) أي تغنّي بغير كلماته. التنوير وشرحه. قال المحقق ابن عابدين في الشامية: قوله: (بغير كلماته) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر. قهستاني. (٣٨/٢) مطلب في الكلام على حديث" الأذان جزم، ط: ديوبند، البحر الرائق:

(٣٨/٣) ، مطلب في الكلام على حديث "الادان جزم ، ط : ديوبند ، البحر الرائق : ١/٣٨ ، ٣٣٧ ، الموسوعة الفقهية : ٣٢٣/٢)

# كتاب الصلوة فصل فى الجماعة

### نماز کے مسائل

نماز فجرفوت ہونے کاغالب گمان

مسئلہ (۳۴): اگر کوئی دینی اجلاس یا پروگرام رات کے اخیر حصہ (دو تین بج) تک ہوتا ہے، جس میں شرکت کی وجہ سے نماز فجر فوت ہونے کا غالب گمان ہو، تو اس طرح کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر نماز فجر فوت نہ ہوتو شرکت کی اجازت ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "صحيح البخاري": عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "والذي نفسي بيدي لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم". الحديث.

( / / ۸ م ) كتاب الأذان ، باب وجوب صلاة الجماعة ، رقم الحديث : ۲۸۳ ) ما في " الصحيح لمسلم " : عن عبد الله بن مسعود قال : سألتُ رسول الله عُلَيْكُ : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، قال : قلت : ثم أي ؟ قال : برّ الوالدين ، قال : قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . ( ۲۲/۱ ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ، رقم الحديث : ۸۵)

وفيه أيضًا: عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال: "تفضل صلاة في الجميع على صلاة السرجل وحده خمسًا وعشرين درجة ، قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر". (١/١١) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلّف عنها ، رقم الحديث: ١/٢٥)=

### فصل في القراء ة

### نماز میں مسنون قرأت

مسئلہ (۳۵): اگر کسی مسجد کا امام نمازوں میں مسنون طریقہ پر قرات کرتا ہواوراً س کے اِس عمل سے مسلی اور محلّہ کے لوگ ناراض ہوں ، تو امام کو چاہیے کہ مسلی اور محلّہ کے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے مسنون قرات کرنا نہ چھوڑے، بلکہ مسلیان کو نرمی سے سمجھا دے کہ خلاف سنت عمل سے نبی اکرم شینا خوش ہوتے ہیں، جو کہ مسلمان کے لیے زیبانہیں، آپ شیکو ناراض کر کے قیامت میں شفاعت کی درخواست کسے کرسکیں گے، اور بغیر آپ شیکی شفاعت کے خیات کسے ملے گی۔ (۱)

= ما في "الدر المختار مع الشامية": والجماعة سنة مؤكدة للرجال ، قال النووي: أرادوا بالتاكيد الوجوب. الدر المختار. وفي الشامية: قوله: (قال الزاهدي الخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي ، وبيان أن المراد بهما واحد أخذًا من استدلالهم بالاخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة ، .... قال في النهر: إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثمًا مع أنه قول العراقيين، والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية.

المسجد) باب الإمامة ، قبيل مطلب في تكرار الجماعة في المسجد) (قاوئ محودية:١١٠/١٢)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيرة من أمرهم ﴾ . (الأحزاب: ٣٩)=

# ىپىلى ركعت مىں سورۇناس

**مسئله** (۳۲): اگرکوئی شخص پہلی رکعت میں ہی سورۂ ناس پڑھ دے، تو

اس کو چاہیے کہ دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کو پڑھ کرنماز پوری کرے۔(۱)

= ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : "كل أمتي يدخلون الجنة إلا مَن أبى ، قيل: ومَن أبى ؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى ". رواه البخاري. (ص/٢٠ ، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، الفصل الأول ، رقم الحديث: ١٣٣)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": قوله على من ترك سني لم ين لم عنه شيخ الهند ديوبند) ينل شفاعتي". (ص/٢٣ ، فصل في سنن الوضوء ، مكتبة شيخ الهند ديوبند)  $(60^{3} + 10^{4})^{1/4}$ 

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "رد المحتار": قوله: (لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية) أفاد أنه يكره تنزيهًا، وعليه يحمل جزم "القنية" بالكراهة، ويحمل فعله عليه السلام لذلك على بيان الجواز، وهذا إذا لم يضطر، فإن اضطر بأن قرأ في الأولى: ﴿قَلَ أَعُوذُ برب الناس﴾ أعادها في الثانية إن لم يختم. "نهر". لأن التكرار أهون من القراءة منكوسًا. "بزازية". (٢٣٨/٢) النهر الفائق: ١/٢٣٧) ما في "الفتاوى التاتار خانية": وإذا قرأ في الركعة الأولى: ﴿قَل أعوذ برب الناس﴾. (١/١١) ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية أيضاً: ﴿قَل أعوذ برب الناس﴾. (١/١١)

# سورهٔ فاتحهاورضم سورت سے پہلے بسم الله

**مسئلہ** (۳۷): حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بس می اور جہری دونوں نمازوں میں سورۂ فاتحہ اورضم سورت سے پہلے''بسم اللہ'' آبہت ہیڑھنا سنت ہے، شوافع کے نز دیک جہری نماز وں میں سور ہُ فاتحہاور ضم سورت سے پہلے'' بسم اللّٰد'' بلندآ واز سے پڑھناسنت ہے، مالکیہ کے مشہور تول کے مطابق نماز میں سور ہ فاتحہ اورضم سورت سے پہلے مطلقاً ''بہم اللہ'' کا پڑھنا مکروہ ہے، البتہ ان کا ایک احتیاطی قول یہ بھی ملتاہے کہ سور ہُ فاتحہ سے پہلے' 'بسم اللہٰ'' کوآ ہستہ پڑھ لیا جائے ، جہراً پڑھنا مکروہ ہے، مذاہب ائمہ کے درمیان بداختلاف آپ عللے سے ثابت روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے،اس لیےاگر کوئی شافع المسلک امام جہری نماز میں سور ہُ فاتحہ اور ضم سورت سے پہلے بلندآ واز سے''بھم اللہ'' پڑھے، تو اس سے حنفی مقتدیوں کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، بشرطیکہ صحتِ اقتدا کے لیے اور کوئی مانع موجود نہ ہو، جیسے خون کا نکلنا، یا قے کا ہونا، جس کے بعد شافعی امام نے وضونہ کیا ہو۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا :

(۱) ما في "الموسوعة الفقهية": ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية، قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ ومن بعدهم من التابعين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك.

وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله عَلَيْكُ وأبي بكر وعمر وعمر وعمر وعمر منهم أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال أبو هريرة : كان النبي عُلَيْكُ لا يجهر بها .=

= وذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة ، وفي السورة بعدها ، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على المتعود فكان سنتها الجهر المرحيم ، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة ، قال النووي : الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به ، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس .

ويرى المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن المرحيم مطلقًا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرًا وجهرًا ، قال القرافي من الممالكية : الورع البسملة أول الفاتحة خروجًا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرًا ويكره الجهر بها . (١٨١/١٦) ، جهر ، الجهر بالبسملة)

ما في "الهداية": ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نقل في المشاهير ويسرّ بهما لقول ابن مسعود: أربع يخفيهن الإمام وذكر من جملتها التعوذ والتسمية وآمين، وقال الشافعي: يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روى أن النبي عَلَيْهُ جهر في صلوته بالتسمية قلنا: هو محمول على التعليم، لأن أنسا أخبر أنه عليه السلام كان لا يجهر بها. (١٠٣/١) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة)

ما في "نصب الراية للزيلعي": ثم مع قراء تها هل يسنّ الجهر بها أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها ؛ يسنّ الجهر وبه قال الشافعي ومن وافقه ، والثاني ؛ لا يسنّ وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي ، وفقهاء الأمصار ، وجماعة من أصحاب الشافعي ، وقيل يخير بينهما ، وهو قول اسحاق بن راهويه وابن حزم ، وكان بعض العلماء يقول بالجهر سدًا للذريعة . ( ١ / ٢٠ ٥ م ، كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة)

ما في "المدونة الكبرى": قال: وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا، قال: وقال مالك: وهي السنة وعليها أدركت الناس. (١٢/١) مكتاب الصلاة الأول، القراءة في الصلاة)

ما في " المغني على مختصر الخرقي ": قال : (ولا يجهر بها) يعني "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير ممنون . (700 ، الرحمن الرحمة الصلاة ، ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي ، ط : بيروت)=

= ما في "كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي": قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإنها آية منها ، والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، فعدها آية ، ولأن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها ، فإن كان في صلاة يجهر فيما جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة لما روى ابن عباس رضى لاله عنهما أن النبي عُلِيلًا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة . (٢٠١/٣) ، باب صفة الصلاة ، امام ابو زكريا محى الدين بن شرف النووي ، ط: احياء التراث وبيروت) ما في، "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة": الحنفية قالوا: يسمى الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، أما المأموم فإنه لا يسمى طبعًا ..... المالكية قالوا: يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة ، إلا إذا نوى المصلم، الخروج من الخلاف ، فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوبا ، والجهر بها مكروه في هذه الحالة .... الشافعية قالوا: البسملة آية من الفاتحة ، فالإتيان بها فرض لا سنة ، فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية ، فعلى المصلى أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية ، كما يأتي بالفاتحة جهرًا .... الحنابلة قالوا: التسمية سنة ، والمصلى يأتي بها في كل ركعة سرًا .

(١/١) ، كتاب الصلاة ، التسمية في الصلاة)

ما في "رد المحتار": وأما الإقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الإجماع .... وفي رسالة" الإهتداء في الإقتداء" لمنلا علي القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا ... ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا، كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه. (٢/٢٠٣، ٣٠٣، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الإقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟)

## باب صفة الصلوة

# نماز میں صفوں کی در شکی

مسئلہ (۳۸): جماعت کے ساتھ نماز میں صفوں کوسیدھا کرنا امام ابوصنیفہ،امام شافعی اورامام ما لک رحمہم اللّٰہ کے نز دیک سنت ہے، جب کہ ابن حجر اور بعض محدثین عظام کے نزدیک واجب، اور ابن حزم کے نزدیک فرض ہے،صفوں کوسیدھا کرنے میں ترتیب کے ساتھ صفوں کو پورا کرنا ، یعنی اول پہلی صف، پھر دوسری صف کو بورا کرنا ،اسی طرح صفوں میں خالی جگہوں کو پُر کرنا بھی داخل ہے،اوراس کی بڑی فضیلت آئی ہے،آپ ﷺ کا ارشاد ہے:''جو تخص صف میں خالی جگہ کو پُر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجہ کو بلند فر ماتے ہیں ، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنادیتے ہیں'' ..... بسااوقات آ دمی نماز میں ہوتا ہے اوراسی حالت میں وہ اگلی صف میں خالی جگہ دیکھ لیتا ہے، اُس وقت وہ اِس تر دّ د میں ہوتا ہے کہ خالی جگہ کو پُر کرے یاا پنی جگہ کھڑا رہے،اس سلسلے میں حکم شرع بیہ ہے کہ اُس خالی جگہ کو پُر کر نالا زمنہیں ، افضل ہے ، اور اُس کا طریقہ پیہ ہے کہ ایک قدم چل کرایک رکن یعنی تین مرتبه 'سبحان الله' کہنے کی بقدر کھہر جا 'میں ، پھرایک قدم چل کر پھر مھہر جائیں، اِس طرح اُس خالی جگہ میں جاکر کھڑے ہوجائیں، مسلسل نے چلیں، ورنه نماز فاسد ہوجائے گی۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الصحيح لمسلم " : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : =

= "سوّوا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة".

( ۱ / ۱۸۲ ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول الخ) ما في " السنن لأبي داود " : عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : " ألا تصفّ الملائكة عند ربهم ؟ قال : تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربهم ؟ قال : يتمون الصفوف المقدمة ويتراصُون في الصفّ " .

(-0/94) ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف)

ما في "السنن لإبن ماجة": عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْتُه " إن الله وما في " إن الله وملائكته يصلّون على الذين يَصِلون الصفوف ومن سدّ فرجة رفعه الله بها درجة".

(١/٠٠) أبو اب إقامة الصلو ات و السنة فيها ، إقامة الصفوف)

ما في "الموسوعة الفقهية": ذهب الجمهور إلى أنه يستحب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة .... وذهب بعض العلماء منهم ابن حجر وبعض المحدثين إلى وجوب تسوية الصفوف لقوله على العلماء منهم ابن حجر وبعض المحدثين إلى وجوب تسوية الصفوف لقوله على وجوب التسوية ، والتفريط فيها حرام ، ولأمره عَلَيْكُ بذلك وأمره للوجوب ما لم يصرفه صارف ، ولا صارف هنا .... ومن تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول ...... ومن أدب الصف أن تسدّ الفرج والخلل ، وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول .

(٣٥/٢٤ - ٣٥ ، صف ، تسوية الصف في صلاة الجماعة)

ما في "شروح سنن ابن ماجة": وقال: تسوية الصف من سنن الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وزعم ابن حزم أنه فرض الأن إقامة الصلاة فرض فما كان من الفرض فهو فرض.

( ٢/١) ، كتاب إقامة الصلاة ، باب إقامة الصفوف ، تحت رقم الحديث : ٩٩ ) ما في "الدر المختار مع الشامية " : (فروع) : مشى مستقبل القبلة ، هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ، ثم مشى ووقف كذلك ، وهكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان . الدر المختار . وفي الشامية : وهذا بناء على أن الفعل القليل غير =

## امام کے سلام کے بعد پیچھے کھسک کر بیٹھنا

مسئلہ (۳۹): بسااوقات طلبہ واسا تذہ جماعت میں شریک رہتے ہیں، جب امام سلام پھیرتا ہے تو جوطالب علم اپنے استاذ کے بازو میں ہوتا ہے وہ پیچھے کھسک جاتا ہے، طالب علم کا اپنے استاذ کے ادب میں اس طرح کھسک کر بیٹھنا یہ بھی درست ہے، اور برابر میں بیٹھے رہنا یہ بھی خلاف ادب نہیں (۱)، البتہ پیچھے کھسکتے وقت یہ ضرور د کھے لینا چاہیے کہ پیچھے کی صف میں کوئی مصلی تو نہیں ہے، کہ اس طرح کھسک کر بیٹھنے کی وجہ سے اسے سجدہ وغیرہ میں تکلیف ہو، کیوں کہ سی کے ادب کی خاطر کسی کواذیت دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ (۱)

= مفسد ما لم يتكرر متواليًا .... كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدّها ، فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته ، وإن كان في الصف الثالث فسدت . اه . ملخصًا . ونص في الظهيرية على أن المختار أنه إذا كثر تفسد . (٣٨٨/٢ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، مطلب في المشي في الصلاة)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته ، وهو مقدار بثلاث تسبيحات .

(ص/٣٥٢ ، قبيل فصل في الشك) (ص/٣٤٣ ، قبيل فصل في الشك) (كتاب المسائل: ٣٠٢/١٠ ، آپ كمسائل اوران كاعل: ٣٠٢/٣ ، فآوى محمودية: ٢٠٠٠ ) الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "رد المحتار": وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنًا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيمًا له. (٢/٠ ٣١، باب الإمامة، مطلب في جواز الإيثار بالقرب، بيروت، منحة الخالق على البحر الرائق: ١/٩ ١٢، باب الإمامة، بيروت) (٢) ما في " الأشباه للسيوطي": الواجب لا يترك لسنة.

( ١ / ١ ٣ م ، القاعدة الثالثة والعشرون ، الكتاب الثاني) (فماوى محموديه:١٥٢/١٢)

### جماعت سے فراغت کے بعد جگہ بدلنا

مسئلہ (۴۸): فرض نماز کی جماعت سے فراغت کے بعد امام اور مقت ہوں کے لیے جگہ بدل لینامسخب ہے (۱)، ضروری نہیں، بعض لوگ اِسے ضروری سمجھتے ہیں، اور دائیں بائیں، آگے پیچھے جگہ نہ ہونے کے باوجوداس کی کوشش کرتے ہیں، اور زنمازیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے اُن کے آگے سے گزر کر، اِس استحباب پرعمل کرتے ہیں، جب کے عملِ مستحب کے لیے مصلیوں کے آگے سے گزر زنا نقلاً وعقلاً میچے نہیں ہے، لہذا اس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "السنن لأبي داود": عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : "أيعجز أحدكم (قال عن عبد الوارث) أن يتقدم أو يتأخر ، أو عن يمينه أو عن شماله (زاد في حديث حماد) في الصلاة يعني في السحة". (ص/١٣٢ ، رقم الحديث: ٢٠٠١، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ، ط: دار السلام سهار نفور) وفيه أيضًا: عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "صليث خلف رسول الله عَلَيْتُ فكان إذا انصرف انحرف". (ص/٩٠ ، كتاب الصلاة ، باب الإمام ينحرف بعد التسليم) وفيه أيضًا: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : "لا يصلي الإمام في الموضع وفيه أيضًا: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول". (ص/ ١٩ ، كتاب الصلاة ، باب الإمام يتطوع في مكانه) ما في "بذل المجهود": وأما مذهب الحنفية في ذلك فقال في "البدائع": وإن كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدًا ، وكراهة القعود مروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاء قاما كأنهما على الرضف فلا يمكث ، ولكنه يقوم ويتنحى عن ذلك من المكان ثم يتنفل .... وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أمّ فيه ، ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل ، فينبغي أن = المكان الذي أمّ فيه ، ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل ، فينبغي أن =

= يتنحى إزالة للإشتباه أو استكثارًا من شهوده على ما روى أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة. وأما المأموم فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال لا نعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه ، وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضًا أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام ولما روينا من حديث أبي هريرة. انتهى ملخصًا.  $(3 \Lambda \gamma/\gamma)$  مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ، تحت رقم: (3 + 2 + 1)

4

ما في "عمدة القاري شرح البخاري": ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وذكر ابن أبي شيبة عن على رضي الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو يفصل بينهما بكلام، وكرهه ابن عمر للإمام، ولم ير به بأسًا لغيره.

(٢/ ٠٠١) ما في "جامع الترمذي": عن بُسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله غلى (٢) ما في "جامع الترمذي": عن بُسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله غلى أبي جُهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله عَلَيْكُ في المارّ بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله عَلَيْكُ : "لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ لكان أن يقف أربعين يومًا ، أو يقف أربعين يومًا ، أو شهرًا ، أو سنةً ..... وقد روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : " لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمرّ بين يدي أخيه وهو يصلي " . ( ١/ ٩ > ، أبواب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي ، رقم الحديث : ١٣٣١ ، صحيح البخاري : كساب الصلاة ، باب إثم المارّ بين يدي المصلي ، رقم الحديث : ١٥ ٥ ، صحيح مسلم : كتاب الصلاة ، باب منع المارّ بين يدي المصلي ، رقم الحديث : ١٥ ٥ ، صحيح ما في " أو جز المسالك إلى مؤطا مالك " : اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد ، وصرحت كتب الشافعية كلها بأن المرور أمامه يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد ، وصرحت كتب الشافعية كلها بأن المرور أمامه

(٢٥١/٣) ، كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب التشديد في أن يمر ّ أحدٌ بين يدي

حرام، وصرحت كتب الحنفية والمالكية بالإثم على المارّ.

المصلى ، تحت رقم الحديث : ٣٥٠)=

## مفسدات الصلوة

## بچوں کی صف کے سامنے سے گزرنا

مسئلہ (۲۱): بعض دفعہ بڑے آ دمیوں کی صف میں خالی جگہ ہوتی ہے،اوراس کے پیچے بچوں کی لمبی صف ہوتی ہے،ایی صورت میں اگلی صف میں موجود خالی جگہ پڑ کے لیے بڑے آ دمی کو بچوں کی اُس صف کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے، تو بڑے آ دمی کے لیے بچوں کی صف کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کیوں کہ بیگزرنا ضرورۃ ہے،البتہ بلاضرورت ان کے سامنے سے گزرنا بھی جائز ہیں ہے، کیوں کہ بیگزرنا ضرورۃ ہے،البتہ بلاضرورت ان کے سامنے سے گزرنا بھی جائز ہیں ہے، کیوں کہ اُن کی نماز بھی شرعاً نماز ہے۔ (۱)

= ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (وإن أثم المارّ) لحديث البزار: "لو يعلم المارّ ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفًا". (٣٩ ٩/٢، ٣٩ ، ١٠ م ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، مطلب: إذا قرأ قوله تعالى: جدّك بدون ألف لا تفسد) ما في "الأشباه والنظائر للسيوطي": "الواجب لا يترك إلا لواجب".

( ١ / ٢ ا ٣ ، الكتاب الثاني ، القاعدة الثالثة والعشرون)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "رد المحتار": وفي القنية: قام آخر صف وبين الصفوف مواضع خالية، فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف، لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه – دل ما في الفردوس عن ابن عباس عنه عَلَيْتُ " من نظر إلى فرجة في صف فليسدّها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له" أي فليتخط المارعلى رقبة من لم يسدّ الفرجة.

(٣١٣/٢) كتاب الصلاة ، باب الإمامة ، بيروت)

وفيه: كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يمنعون من المرور لتعديه، فليتأمل، ..... قلت: وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته لأنه قد يؤدى إلى قتله ولا يجوز، بل المراد أن يخطو من فوق رقبته، وإذا كان له ذلك فله أن يمرّ من بين يديه بالأولى .

(۲/۰۰/۲) ، ۱ ، ۴ ، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، بيروت)=

# فصل في السنن والنوافل

# سنن ونوافل كيوں اور كس ليے؟

مسئلہ (۲۲): بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ فرض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سنتیں نبی پاک ﷺ کے لیے ہیں، اُن کا یہ خیال غلط ہے، نماز چا ہے فرض ہو، یا سنت وفعل، سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں (۱)، البتہ سنن وفوافل، فرض نماز میں، خشوع وخضوع میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب نماز وں کا حساب ہوگا، تو بندے کی فرض نماز میں جوکوتا ہی اور کمی ہوگی اُس کوسنن ونوافل کے ذریعہ یورا کیا جائے گا۔ (۲)

= ما في "النهر الفائق": ولو وجد فرجة في الأول والثاني كان له أن يخرق الثاني ويصلي في الأول لأنه لا حرمة له . ( 1/1/1 ، باب الإمامة والحدث في الصلاة) ما في "مراقي الفلاح": وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سدّ الأول . (0/1/1 ، فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف) (قاوي (0/1/1 ، فصل في الأحق بالإمامة 0/1/1 ، فاصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "القرآن الكريم": ﴿واقم الصلوة لذكري﴾. (طه: ۱۳) ما في "تفسير المظهري": (لذكري) ..... فإن الصلاة بجميع أجزائه ذكر له تعالى واشتغال به بالقلب واللسان والجوارح. (۲/۵۵ ، مكتبه زكريا بكثّپو ديوبند) ما في "فتح الباري": عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " ..... وما تقرّب إليّ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل=

= حتى أحبّه .... "الحديث . [بخاري] (  $1 / \cdot ^{m} - ^{m} \cdot ^{m}$  ، ط : السلفية ، جامع العلوم والحكم لإبن رجب :  $0 / ^{m} \cdot ^{m}$  ، ط : دار المعرفة بيروت ، الحديث الثامن والثلاثون ، الموسوعة الفقهية :  $1 / ^{m} \cdot ^{m} \cdot ^{m}$  )

(۲) ما في "جامع الترمذي": (عن أبي هريرة قال): سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ يقول: "إنّ أول ما يُحاسَبُ به العبدُ يوم القيامة مِن عمله صلوته، فإن صلُحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خابَ وخسِرَ، فإن انتقص مِن فريضته شيء، قال الرب عزّ وجلّ: "انظروا – هل لعبدي مِن تطوع فيُكمَّلُ بها ما انتقص من الفريضة؟ "ثم يكون سائر عمله على ذلك". (١/٨٠٣، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، رقم الحديث: ١/١٠، باب "٥٠٣"، بيروت، الحاسب به العبديوم القيامة الصلاة، واود: ١/٠٥٣، ا ٢٥، ط: الحمص، سنن ابن ما جه: ١/٥٠٢، ط: عيسى الحلبي)

ما في "العرف الشذي ": وقيل: إنها تكافئ الفريضة ثم في حديث: "أن سبع مائة نافلة تكافئ فريضة واحدةً ". (٣٩٢/١) ، وقم الحديث: ٣١٣ ، احياء التراث العربي بيروت) ما في "عارضة الأحوذي ": يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع. اه..

(١/٥/١) ، رقم الحديث: ١٣ م ، بيروت)

ما في "تحفة الأحوذي": قال العراقي في "شرح الترمذي": يحتمل أن يراد به: ما انتقصه من السنن، والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به: ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد: ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة. انتهى.

(7/22/7) ، رقم الحديث : (7/7) ، احياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، الموسوعة الفقهية : (7/7) • 1 – 1 + (7/7) ، أجبرانُ الفرائض ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير : (7/7) ، ط : مصطفى الحلبي)

# کن او قات میں نفل ممنوع ہے؟

مسئلہ (۲۳): طلوع فجر لینی صح صادق کے بعد سے طلوع آفاب تک فجر کی فرض اور دور کعت سنتِ مؤکدہ کے علاوہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضواور دیگر نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح عصر اور مغرب کے در میان بھی نفل پڑھنا مکروہ اور منع ہے (۱۰)، البتہ فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک اور عصر کے بعد سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک قضا نماز ، نمازِ جنازہ اور سجدہ تلاوت جائز ہے (۱۰)، مگر سورج کے طلوع کے وقت اور اس کے زرد ہونے کی حالت میں قضا نماز ، نمازِ جنازہ اور سجدہ تلاوت بائز ہیں قضا نماز ، نمازِ جنازہ اور سجدہ تلاوت بواس سے پہلے واجب ہو چکا تھا، جائز نہیں (۳)، ملاز بنازہ اور سخدہ تلاوت کراہت تنزیبی کے ساتھ درست ہے (۱۰)، اس لیے سجدہ تلاوت کراہت تنزیبی کے ساتھ درست ہے (۱۰)، اس لیے سجدہ تلاوت کومؤ خرکرنا بہتر ہے، مگر نمازِ جنازہ کومؤ خرنہیں کیا جائے گا۔ (۵)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "سنن أبي داود": عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجالٌ مرضيّون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر – أن النبي عَلَيْكُ قال: "لا صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس". (ص/ ۱۸۱، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، مكتبة دار السلام سهارنفور)

ما في "المعجم الكبير للطبراني": عن ابن عمر ، عن حفصة قالت: "كان رسول الله عليه الله عليه الفجر لا يصلي إلا ركعتين".

(٢١٣/٢٣) ، رقم الحديث : ٣٨٥ ، احياء التراث العربي)=

= ما في "الاختيار لتعليل المختار": ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. المختار. وفي الاختيار: وقال: (ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب) لحديث أبي سعيد الخدري: "أن النبي الشيئة اللهي عن الصلاة في هذين الوقتين". (١/١٢، فصل الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، ط: دار الأرقم بن أبي الأرقم) ما في "بداية المحتهد": اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن الصلاة فيها: وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. (١/٣٤، الفصل الثاني من الباب الأول، ط: مكتبه علميه لاهور) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (وكره نفل) قصدًا ولو تحية مسجد ...... (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر). اهد (٣٩/٣، ٣٤، ١/١٠، بيروت، الفتاوى الهندية: ا/١٠، الفصل الثالث في بيان الأوقات الخ، كذا في مختصر الوقاية: ا/١٠١، الجوهرة النيرة: الصلاة، تبيين الحقائق: ١/٣٠١، النهر الفائق: ١/١٢١، الجوهرة النيرة:

(٢) ما في "الاختيار لتعليل المختار ": ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة .... لأن النهي لمعني في غيره ، وهو شغل جميع الوقت بالفرض ، إذ ثواب الفرض أعظم ، فلا يظهر النهي في حق فرض مثله .

( ١ / ٢٢ ، فصل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، الفتاوى الهندية : ٥٣/١) ما في "بدائع الصنائع" : ولا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قبل تغيّر الشمس ، لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت . اهـ. ( ١ / ١ / ١ ، بيروت )

( $^{m}$ ) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية" : (و كره) تحريمًا .... ( $^{m}$  مطلقًا ، ( $^{m}$  ولو) قضاء أو واجبة أو نفلا أو ( $^{m}$  جنازة وسجدة تلاوة وسهو) .... ( $^{m}$  مع شروق) .... ( $^{m}$  واستواء) .... ( $^{m}$  وغروب إلا عصر يومه) . ( $^{m}$  -  $^{m}$  ، بيروت)=

= ما في "الفتاوى الهندية": ثلاث ساعاتِ لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ، وعند الانتصاف إلى أن تزول ، وعند احمرارها إلى أن تغيب . (٥٢/١) ، الفصل الثالث ، كذا في بداية المجتهد : ١/٣٧) ما في " الدر المختار مع الشامية " : (وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت) الآية  $(^{r})$ (في كامل وحضرت) الجنازة (قبل) لوجوبه كاملا ، فلا يتأدى ناقصًا ، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما: أي تحريمًا. وفي التحفة: الأفضل أن لا تؤخر الجنازة. الدر المختار . وفي الشامية : قوله : (أي تحريمًا) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية . قوله : (وفي التحفة الخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله: "أي تحريمًا" فإنه إذا كان الأفضل عدم التاخير في الجنازة فلا كراهة أصلا ، وما في التحفة أقرّه في البحر و النهر والفتح والمعراج لحديث: "ثلاثٌ لا يؤخّرنَ: منها الجنازة إذا حضرت ". وقال في شرح المنية: والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر، لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقًا إلا لمانع ، وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه ، بخلاف حضورها في وقت مكروه بخلاف سجدة التلاوة ، لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقًا . اهم : أي بل يستحب في وقت مباح فقط ، فتثبت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة.

(٣٥/٢) ، كتاب الصلاة ، مطلب : يُشترط العلم بدخول الوقت ، دار الكتب العلمية) ما في "الفتاوى الهندية" : أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز ، لأنها أديت ناقصة كما وجبت . كذا في السراج الوهاج . وهكذا في الكافي والتبيين . (٥٢/١) (٥) ما في "الفتاوى الهندية" : لكن الأفضل في سجدة التلاوة تأخيرها ، في صلاة الجنازة التأخير مكروه . هكذا في التبيين . (٥٢/١)

(فآویٰ رجمیه: ۸۵/۲ ، کراچی،آپ کے مسائل اوران کاحل:۲۰۱/۳ بخ یک شده جدیدایدیشن)

### نمازاشراق

مسئلہ (۲۲): حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ انساد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی، پھروہ اسی جگہ بیٹے کراللہ کاذکر کر تار ہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، پھراس نے دور کعت نماز بڑھی، تو اس کے لیے جج وعمرہ کے برابر ثواب ہوگا، ان دور کعتوں کا وقت سورج کے طلوع سے تقریباً پندرہ منٹ گزرنے پر (جب کہ شعاع صاف ہوجاتی ہے کہ اس پر نظر نہ تھہر سکے ) شروع ہوجا تا ہے، اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے، البتہ شروع وقت میں پڑھنا افضل ہے، اشراق کی کم از کم دور کعتیں اور زیادہ سے زیادہ جارگیتیں ہیں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "جامع الترمذي": عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة". قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : "تامّة تامّة تامّة".

( 1/4 ، أبو اب السفر ، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، رقم الحديث : 0/4 ، مشكوة المصابيح : 0/4 ، كتاب الصلاة ، باب الذكر بعد الصلاة ، الفصل الثاني ، رقم الحديث : 0/4

وفيه أيضًا: عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علياً عن صلاة رسول الله عَلَيْكُمْ من النهار وفيه أيضًا: عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علياً عن صلاة رسول الله عَلَيْكُمْ من النهار وقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: من أطاق ذلك منا ؟ فقال: "كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعًا ويصلي قبل الظهر كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعًا ويصلي قبل الظهر أربعًا ". الحديث. (١/١١) ، أبواب السفر، باب كيف كان يتطوع النبي عَلَيْكُمْ بالنهار)=

| <br> | ••••• |  |
|------|-------|--|
| <br> |       |  |
| <br> |       |  |
| <br> |       |  |

= ما في "نفع قوت المغتذي على هامش الترمذي": قوله: (إذا كانت الشمس) أي مرتفعة. قوله: (من ههنا) أي من المشرق (كهيئتها من ههنا) أي المغرب (عند العصر صلى ركعتين) وهي صلاة الإشراق.

(١٣١/١) ، أبواب السفر ، باب كيف كان يتطوع النبي عَلَيْكُ بالنهار)

ما في "الموسوعة الفقهية": وفي عميرة قال الإسنوي: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الصحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: ﴿يسبّحن بالعشيّ والإشراق﴾ أي يصلين، لكن في الإحياء أنها غيرها، وأن صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة. (١٣٣/٢٥ ، صلاة الإشراق)

ما في "المعجم الكبير للطبراني": عن ابن عباس قال: كنت أمر بهذه الآية فما أدري ما هي ؟ قوله: ﴿بالعشيّ والإشراق﴾ حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله عَلَيْكُ دخل عليها فدعا بوضوء في جفنة فكأني أنظر إلى أثر العجين فيها، فتوضأ ثم قام فصلى الضحى فقال: "يا أم هانئ! هذه صلاة الإشراق".

(۲۲۴ م م ما روي ابن عباس عن أم هانئ)

ما في "اعلاء السنن": قال العلامة سراج أحمد في شرح الترمذي له ان المتعارف في أول النهار صلاتان الأولى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين، ويقال لها: صلاة الإشراق.

(العديث: ۲/۷) ، باب النوافل والسنن ، تحت رقم الحديث: ۲/۷) ، ۳۲/۷) (قاوئ ۱/۵/۳، احسن الفتاوئ: ۳۱۵/۳۱)

### نمازحاشت

مسئلہ (۵۵): نمازِ چاشت کا وقت، اشراق کی نماز کے بعد متصل شروع ہوگر، زوال سے پہلے تک ہے، کیکن اس کا افضل وقت دن کا ایک چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد ہے، مثلاً آج کل صبح صادق ساڑھے پانچ بجے اور غروبِ آفاب پانچ نج کر بچاس منٹ پرہے، تو چاشت کا افضل وقت تقریباً پونے نو بج سے شروع ہوتا ہے، چاشت کی نماز کم از کم دواور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں، حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھی کا عام معمول مبارک چار رکعت نمازِ چاشت ادا کرنے کا تھا، اس لیے کم از کم چار رکعت نمازِ چاشت ادا کرنے کا تھا، اس لیے کم از کم چار رکعت نمازِ چاشت ادا کرنے کا تھا، اس لیے کم از کم چار رکعت نمازِ چاشت ادا کرنے کا تھا، اس کے کہ آپ کھی اور کعت نمازِ حاشت ادا کرنے جا تھا اس کے کہ آپ

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "جامع الترمذي": عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علياً عن صلاة رسول الله علياً عن صلاة رسول الله علياً عن منا؟ فقال الله عليه عند النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: من أطاق ذلك منا؟ فقال: "كان رسول الله عليه الخالة عند العصر صلى الكان رسول الله عليه إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعًا ويصلي قبل الظهر أربعًا". الحديث.

( ۱ / ۱۳۱ ، أبواب السفر ، باب كيف كان يتطوع النبي عَلَيْكُ بالنهار) ما في "الصحيح لمسلم" : عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله عَلَيْكُ سبّح سُبحة الضحى ، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني "أن رسول الله عَلَيْكُ أَلَى بعد ما ارتفع النهاريوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات" . الحديث .

وفيه أيضًا : عن عائشة قالت : "كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله ". =

ما في "جامع الترمذي": عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني الله له قصرًا في الجنة من ذهب".

وفيه أيضًا: عن أبي الدرداء وأبي ذر، عن رسول الله عُلَيْنَهُ، عن الله تبارك وتعالى أنه قال : "ابن آدم! اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره".

وفيه أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : "من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ". (١٠٨/١) أبواب صلاة الوتر ، باب ما جاء في صلاة الضحى، رقم الحديث: ٣٤٨، ٣٤٨)

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": وندب أربع فصاعدا في الضحى على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ، ووقتها المختار بعد ربع النهار ، وفي "المنية": أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشر ، وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في "الذخائر الأشرفية" لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام وأما أكثرها فيقوله فقط.

الضحى) مطلب سنة الضحى) باب الوتر والنوافل ، مطلب سنة الضحى)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": وندب صلاة الضحى على الراجح وهي أربع ركعات لما روينا قريبًا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء ، فلذا قلنا: ندب أربع فصاعدا في وقت الضحى وابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها فيزيد على الأربع إلى ثنتي عشرة ركعة . (ص/٥٥ م، باب الوتر وأحكامه ، فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى واحياء الليالي ، اعلاء السنن : ٢٤ ا ٣٩ - ٣٨)

(احسن الفتاويٰ: ٣١٤/٣٠، خير الفتاويٰ: ٣/ ٨٥/ ، كتاب الفتاويٰ: ٣١٣،٣٦٢/٢)

### نماز إوّابين

مسئلہ (۲۷): حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھی اور درمیان میں کوئی بری بات نہ کہی، توبیاس کے لیے بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گی (۱)، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم شخص نے مغرب کے بعد بیس رکعت پڑھی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنادیں گی تعداد کم از کم چھاور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنادیں گی دوستیں اوابین میں داخل ہیں (۳)، اس کے لیے جنت میں رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ چا ررکعت یا اٹھارہ رکعات اس لیے اگرکوئی شخص دور کعت سنت مؤکدہ کے علاوہ چا ررکعت یا اٹھارہ رکعات اوابین پڑھتا ہے، تو وہ بھی اِس ثواب کا مستحق ہوگا، اوابین کا وفت مغرب کے بعد سے عشا سے پہلے تک ہے۔

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "جامع الترمذي": عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " من صلى بعد المغرب ستّ ركعات لم يتكلّم فيما بينهنّ بسوءٍ عُدِلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة". (٩٨/١) كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل التطوع وستّ ركعات بعد المغرب، رقم الحديث: ٣٣٥)

(٢) ما في " شرح الطيبي " : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيتًا في الجنة " . رواه الترمذي .

ما في " مرقاة المفاتيح " : المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الستّ ، وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الآتي قاله الطيبي، فيصلى المؤكدتين بتسليمة وفي الباقي بالخيار .... قال ابن الملك عن ابن عباس : الصلاة بين المغرب و العشاء صلاة الأوّابين. (٢٢٦/٣) ، كتاب الصلاة ، باب السنن وفضائلها)

ما في " التنوير وشرحه مع الشامية ": وستّ بعد المغرب ليكتب من الأوّ ابين بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث والأول أدوم وأشقّ ، وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة ؟ اختار الكمال: نعم. الدر المختار. وفي الشامية: قوله: (اختار الكمال نعم) ذكر الكمال في " فتح القدير " أنه وقع الاختلاف بين أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي أربع مستقلة غير ركعتي الراتبة أو أربع بهما ، وعلى الثاني هل تؤدي معهما بتسليمة واحدة أو لا ؟ فقال جماعة : لا ، واختار هو أنه إذا صلى أربعا بتسليمة أو بتسليمتين وقع عن السنة والمندوب، وحقق ذلك بما لا مزيد عليه ، وأقره في شرح المنية والبحر والنهر.

(٣٩٣/٢) ، ٣٩٨ ، باب الوتر والنوافل ، مطلب في السنن والنوافل ، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح: ص/ • ٣٩، ١٩٣١، فصل في بيان النوافل) (احسن الفتاويٰ:۳/۲۲م)

### نمازتهجر

مسئلہ (۷۷): نفل نمازوں میں سنتِ مؤکدہ کے بعد تہجد کی نماز افضل ترین نماز ہے (۷۷): نفل نمازوں میں سنتِ مؤکدہ کے بعد تہجد کی نماز افضل ترین نماز ہے (۱) بہجد کی تم مقدار دور کعت ہے، متوسط درجہ چارر کعت پڑھنا ہے، اور بہتریہ ہے کہ آٹھ رکعت پڑھی جائے، نمازِ عشاء کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک کسی بھی وقت تہجدادا کی جاسکتی ہے، البتہ رات کے آخری تہائی حصہ میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "الصحيح لمسلم": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الصحيح لمسلم": "أفضل الصلوة بعد الفريضة صلاة الليل".

(١/٣١٨) كتاب الصيام ، باب فضل صوم المحرم ، رقم الحديث : ٢٧٨/) ما في "مرقاة المفاتيح" : وفي الحصن : أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل ، رواه مسلم عن أبي هريرة . قال ميرك : فيه حجة لأبي إسحاق المروزي من الشافعية على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب ، وقال أكثر العلماء : الرواتب أفضل ، والأول أقوى لنص هذا الحديث وقد يجاب بأن معناه من أفضل الصلاة وهو خلاف سياق الحديث ، وقد يقال : التهجد أفضل من حيث زيادة مشقته على النفس وبعده عن الرياء ، والرواتب أفضل من حيث الآكدية في المتابعة للمفروضة فلا منافاة . (١/٣ ، ٢٨ ، كتاب الصلاة ، باب التحريض على قيام الليل ، الفصل الثالث ، تحت رقم : ٢٨١)

ما في "صحيح البخاري": عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله عَلَيْلُهُ = كيف كانت صلاة رسول الله عَلَيْلُهُ =

### نمازوتر

مسئلہ (۴۸): اگر کس شخص کو تہجد میں اٹھنے کا بھروسہ ہوتو اس کے لیے افضل ہے ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھے،اورا گر بھروسہ نہ ہوتو عشا کی سنتوں کے ساتھ ہی پڑھ لینا ضروی ہے۔ (۱)

= يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلثا".

( ا /  $^{4}$  ا ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي  $^{4}$  في رمضان وغيره )

ما في "معارف السنن": وقوله: (وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) قال الراقم: والطاهر أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى عامة النوافل النهارية والليلة ما عدا الرواتب والوتر، وأما الوتر فهي تبع للعشاء، وأما الرواتب فهي تابعة للفرائض، ولا ربب أن صلاة الليل غير واجبة ولا سنة مؤكدة عند الجمهور.

(الليل ما جاء في فضل صلاة الليل ، 1 + 9/7

ما في "الدر المختار مع الشامية": وصلاة الليل وأقلها على ما في الجوهرة ثمان ولو جعله أثلاثا فالأوسط أفضل ولو انصافا فالأخير أفضل. الدر المختار. قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله: أقول: فينبغي القول بأن أقل التهجد ركعتان، وأوسطه أربع، وأكثره ثمان. (٨/٢)، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الليل)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "الصحيح لمسلم": عن عائشة قالت: "مِن كل الليل قد أوتر رسول الله عليه من أول الليل وأوسطه و آخره فانتهى وتره إلى السحر".

( ٢٥٥/١ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَلَيْتُهُ في الليل الخ)=

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |

= وفيه أيضًا: عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل ". (٢٥٨/١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَلَيْكُ في الليل وان الوتر ركعة، رقم الحديث: ٥٥٥)

ما في "الدر المختار مع الشامية": وتاخير الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه وإلا فقبل النوم. (٢٦/٢ ، كتاب الصلاة ، قبيل يشترط العلم بدخول الوقت)

ما في " الفتاوى الهندية " : وكذا تاخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه ، ومن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم ، هكذا في التبيين .

( ١ / ٢ م ) كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات)

ما في "الموسوعة الفقهية": واتفق الفقهاء على أنه يسن جعل الوتر آخر النوافل التي تصلى بالليل لقول النبي عَلَيْكُ : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا". فإن أراد من صلى العشاء أن يتنفل يجعل وتره بعد النفل ، وإن كان يريد أن يتهجد أن يقوم من آخر الليل ، فإنه إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل يستحب له أن يؤخر وتره ليفعله آخر الليل ، وإلا فيستحب تقديمه قبل النوم ، لحديث " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يوقم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل ". (٢٩٣/٢٤ ، صلاة الوتر ، وقت الوتر)

(آپ کے مسائل اوران کاحل:۳/۳۳)

# أجى! ية وسنت ہے، فرض تو ہے ہیں!

مسئلہ (۴۹): بعض لوگ باتوں میں کہددیے ہیں:-''آجی! یہ مسئلہ (۴۹): بعض لوگ باتوں میں کہددیے ہیں:-''آجی! یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں – کہاں کے چھوڑ نے پر گناہ ملے گا'' – اگروہ سنت کو ہلکا سمجھ کر ایسا کہتے ہیں تو یہ بڑی خطرنا ک بات ہے، ایسا کہنے سے ڈرنا اور بچنا چاہیے ''، البتہ اتنی بات حقیقت ہے کہ سنت کا درجہ فرض کے برابر نہیں ''، کیکن جو سنتیں مؤکدہ ہیں، مل اعتبار سے وہ واجب کے درجہ میں ہیں، بلا عذر اُن کا جھوڑ دینا گناہ ہے، اور ان کو چھوڑ نے پر اصرار کرنا یہ گناہ کی سنتی کو مزید بڑھا تا ہے، تارک ِ سنت کو لازم پکڑ نے کا حکم فر مایا ہے، اور اس سے اعراض ورُ وگردانی کے اپنی سنت کو لازم پکڑ نے کا حکم فر مایا ہے، اور اس سے اعراض ورُ وگردانی کر نے والے کے متعلق فر مایا کہ۔''وہ جھے سے نہیں ہے'۔

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "مجمع الأنهر": ومن استخف بسنة أو حديث من أحاديثه صلى الله عليه الصلاة والسلام أو ردّ حديثًا متواترًا، أو قال سمعناه كثيرًا بطريق الاستخفاف كفر. الصلاة والسلام أو ردّ حديثًا متواترًا، أو قال سمعناه كثيرًا بطريق الاستخفاف كفر. (۲/۲ م تتاب السير والجهاد، باب المرتد، ثم ان ألفاظ الكفر أنواع، الثاني في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، البحر الرائق: ۲۰۲/۵، كتاب السير، باب أحكام المرتدين) (۲) ما في "الموسوعة الفقهية": وقال ابن عابدين: إن المشروعات أربعة أقسام: فرض، وواجب وسنة ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب، وبلا منع الترك، إن كان مما واظب عليه الرسول عليه المرسول عليه الرسول المنافقة الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل.

(٢٢٥/٢٥) ، سنة ، الأحكام المتعلقة بالسنة)=

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |

= (٣) ما في "الموسوعة الفقهية": وصرح الحنفية: أن تارك السنن الرواتب يستوجب اساءة وكراهية، وفسر ابن عابدين استيجاب الإساءة بالتضليل واللوم، وقال صاحب كشف الأسرار: الإساءة دون الكراهة، وقال ابن نجيم: الإساءة أفحش من الكراهة، وفي التلويح: ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام.

(٢٧/٢٥) ، السنن الرواتب ، الحكم التكليفي لأداء السنن الرواتب)

ما في "مشكوة المصابيح": وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ فات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب .... فقال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ..". الحديث. (ص/٢٩، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، رقم الحديث: " الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث العالم الثاني الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني، رقم الحديث الحديث الحديث الحديث العنوب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني العديث الحديث الحديث العديث العد

ما في "الصحيح لمسلم": عن أنس رضي الله عنه أن نفرًا من أصحاب النبي عَلَيْكُ من الله عنه أن نفرًا من أصحاب النبي عَلَيْكُ عن عمله في السرّ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ". (١/٩٣٩، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة الخ، صحيح البخاري: ٢/١٥٥، كتاب النكاح، باب النكاح، باب النكاح، باب الترغيب في النكاح، وقم الحديث: ٣٤٠٥)

### ۲۰ رکعات تراوت کی بدعتِ حسنه

مسئله (۵۰): دین میں کسی نئی چیز کی ایجاد کی اصل شریعت میں موجود مورتوا سے بدعتِ میں موجود مورتوا سے بدعتِ سیئے کہا جاتا ہے، اورا گراصل موجود نہیں تو اُسے بدعتِ سیئے کہا جاتا ہے (۱)، مگر بدعت کی یہ تقسیم باعتبار لغت ہے، ورنہ شرعی معنی کے اعتبار سے بدعتِ سیئے ہی ہوتی ہے، حسنہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام کے تیجے تراوی کی میں لوگوں کوایک امام کے پیچے تراوی کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جوارشا دفر مایا تھا:" نعمت البدعة هذه " یہ باعتبار معنی کنوی ہے، کہ اس کی اصل موجود ہے، اور وہ آپ کی کا دویا تین دن باجماعت نماز تراوی کی طانا ہے۔ (۱)

الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "الشامية": (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله على "الشامية ": (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله مستقيمًا. (٩/٢، ٢٩ ٩/٢، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام) مستقيمًا: قوله: (أي صاحب البدعة) أي محرمة، وإلا فقد تكون واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق للضالة، وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوي عن تهذيب النووي، وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي. (٢/ ٩ / ٢ ، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام) للبركلي. "الفتاوى الحديثية": وقول عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمت البدعة هي، أراد البدعة اللغوية، وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: ﴿قل ما كنت بدعًا من الرسل﴾. [الأحقاف: ٩]، وليست بدعة شرعًا فإن البدعة الشرعية

## فصل فى سجدة السهو

# سری نماز میں جہری قر أت

هسئله (۵۱): اگراهام سری نماز مثلاً ظهر یاعصر میں بھول کر بلند آواز سے قرات شروع کردے، اور مقتد یوں کے لقمہ دینے یا خود کو یاد آنے پرخاموش ہوجائے، تواگر تین آتیوں سے کم قرات کی تھی، توسجد ہُسہو واجب نہیں، اوراگر تین آتیوں یااس کی مقدار قرات کی توسجد ہُسہو واجب ہوگا،خواہ یہ تین آتیتی سور ہُ فاتحہ کی ہویاضم سورہ کی۔ (۱)

= ضلالة كما قال عَلَيْكُ ، قال : ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة الله عنه الشرعية .

(ص/ • ٣٤٠ ، مطلب في أن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة بخلاف اللغوية) (فأوي محمودية: ٢١٥/٥) مكتبه محمودييم رشح، فأوي دار العلوم ديوبند، رقم الفتوى ١٠٠٢٥)

ما في "فتح الباري": وأما البدع فهو جمع بدعة ، وهي كل شيء ليس له مثال تقدم في شيء ليس له مثال تقدم في شتمل لغة ما يحمد ويذم ، ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم ، وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي . (٣٠/١٣ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "حلبي كبير": ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر ما تجوز به الصلاة يجب سجود السهو عليه وهو أي التقدير بمقدار ما تجوز به الصلاة هو الأصح وإلا، أي وإن لم يكن ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة فلا، أي فلا يجب عليه سجود السهو)

### باب الجمعة

جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد کسی کام میں مشغول ہونا

مسئلہ (۵۲): جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ

کوئی بھی کام جائز نہیں ہے،خواہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو۔(ا

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿يايها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾. (سورة الجمعة: ٩)

ما في "تفسير المظهري": (وذروا البيع) أراد ترك ما يشغل عن الصلوة والخطبة وإنما خصّ البيع بالذكر الشتغالهم غالبا بعد الزوال في الأسواق بالبيع والشراء . اه. . (٢٧١/٩)

ما في "التنوير وشرحه": (ووجب سعي إليها وترك البيع بالأذان الأول) ولو مع السعي . وفي الشامية: قوله: (وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصّه اتباعًا للآية . نهر . (٣٥/٣) ، مطلب في حكم المرقى بين يدي الخطيب)

ما فی "بیان القرآن" (إذا نو دي للصلوة) نو دي سےمراد قرآن ميں وہ اذان ہے جونز وليآيت كے وقت تھى، یعنی جوامام كے سامنے ہوتی ہے، كول كه بیاذانِ اول صحابہ كے اجماع سے بعد ميں مقرر ہوئی ہے، كيول كہ بیاذانِ اول صحابہ كے اجماع سے بعد ميں مقرم ہوئی ہے، كيول كہ اشتراك ہوتا ہے، البتہ قديم ميں بيتم منصوص وقطعی ہوگا، اور اذانِ حادث ميں بيتکم مجتهد فيه وظنی ہوگا، اس سے تمام اشكالاتِ علميہ مرتفع ہوگئے۔ (۳/ ۱۲۵۲، دارہ تالیفات اشرفیہ ملتان، یا كتان)

ما في "تفسيرات احمديه": قوله تعالى: ﴿و ذروا البيع﴾ كامعنى يب كه بروه شغل جوالله تعالى كـ ورص الله تعالى كـ ورص ١٥٠٨ مصدوم، ط: الميز ان اردوباز ارلامور) (احسن الفتاوي ١٥٠٨ مصدوم، ط: الميز ان اردوباز ارلامور) (احسن الفتاوي ١٥٠٨ مصدوم، ط: الميز

# یہلی اذان کے بعد مسجد کے باہرٹویی وغیرہ بیچنا

**مسئلہ** (۵۳): بعض تاجر جمعہ کے دن، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد مسجد

سے باہراس کے حن میں ٹو پی تہیج ،عطراور سرمہ وغیرہ بیچتے ہیں ،اور دوسری اذان لیے باہراس کے حن میں ٹو پی تہیج ،عطراور سرمہ وغیرہ بیچتے ہیں ،اور دوسری اذان لیعنی جب خطبہ کی اذان ہوتی ہے ، تو اپنا یہ کاروبار کرنا مگروہ ہے ، کیوں کہ جمعہ کی اذانِ اول کے بعد خرید وفروخت مکروہ ہے ، شریعت نے اس سے صاف صاف منع کیا ہے ، لہذا انہیں جا ہیے کہ پہلی اذان پر ہی خرید وفروخت بند کردیں ،اور نمازِ جمعہ سے فارغ ہوکر بیچیں ،اس میں کوئی حرج ومضا کھنہیں ہے ۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا :

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ٥ فإذا قُضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون ﴿ . (سورة الجمعة : ٩، ٠١)

ما في "الهداية": وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول تـرك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة. (١/١/١ كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة)

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": ووجب سعي إليها وترك البيع بالأذان الأول في الأصح ، وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان ، وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريمًا. تنوير وشرحه. وفي الشامية: قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال .... وأشار إلى الاعتذار عن صاحب الهداية حيث أطلق الحرمة

| بابالجمعة                       | 97                          | جلدشثم            | المسائل المهمه |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                                 |                             |                   |                |
|                                 |                             |                   |                |
|                                 |                             |                   |                |
|                                 |                             |                   |                |
|                                 |                             | <b>.</b>          |                |
| اندفع ما في غاية البيان حيث     |                             |                   |                |
| ع به في شرح الطحاوي ، لأن       | جائز لکنه یکره کما صرّ ح    | الهداية بأن البيع | اعترض على      |
|                                 | مشروعية .                   | ي غيره لا يعدم ال | النهي لمعنى فج |
| حكم المرقى بين الخطيب)          | ، باب الجمعة ، مطلب في      | r ، كتاب الصلاة   | ۲۲،۳۵/۳)       |
| بر في وجوب السعي وترك           | حتار " : فالثاني : هو المعت | يار لتعليل الم    | ما في " الاخة  |
| للاق قوله تعالى : ﴿إِذَا نُودِي | رل إذا وقع بعد الزوال لإط   | : الأصبح أنه الأو | البيع ، وقيـل  |
| ، الفتاوى الهندية: ١/٩٦١،       | ٢٤ ا ، باب صلاة الجمعة      | ، الجمعة ﴾ . (١/  | للصلوة من يوم  |
|                                 | لجمعة)                      | ، عشر في صلاة ا   | الباب السادس   |
| مة الحلواني وشمس الأئمة         | بة " : وذكر شـمـس الأئـ     | اوي التاتارخان    | ما في " الفتـ  |
| د دخول الوقت . (۵۵۴/۱)          | ـمعتبر هو الأذان الأول بع   | أن الصحيح ال      | السرخسي:       |
| ذا الفصل في المتفرّقات)         | لاة الجمعة ، نوع آخر من ه   | والعشرون في ص     | الفصل الخامس   |
| تار عند الحنفية ، وهو اختيار    | " : والقول الأصح والمخا     | وسوعة الفقهية     | ما في " المو   |
| ذي على المنارة ، وهو الذي       | البيع عند الأذان الأول ال   | ن المنهى عنه هو   | شمس الأئمة أ   |
| نيفة رحمه الله تعالى إذا وقع    | ي رواه الحسن عن أبي ح       | ي عنده ، وهو الذ  | بجب السع       |
| .*1                             | traction to an              |                   | . to ite i     |

( فآوي دارالعلوم، رقم الفتوي :۳۳۱۱۲)

### جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے آنا

مسئلہ (۵۴): نمازِ جعد کے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے،
کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جعد کی حاضری لکھنے کے لیے فرشتے مقرر
ہوتے ہیں، جو شخص پہلی گھڑی میں آئ اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا
جاتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کا ثواب گھٹتار ہتا ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ
شروع ہوتا ہے تو فرشتے صحفے لیسٹ کرر کھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول
ہوجاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے
ہیں، اُن کی حاضری نہیں گئی، لہذا جس شخص نے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے
ہیں، اُن کی حاضری نہیں گئی، لہذا جس شخص نے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے
ہیں، اُن کی حاضری نہیں گئی، لہذا جس شخص نے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے
ہیں، اُن کی حاضری نہیں گئی، لہذا جس شخص نے خطبہ شروع ہوئے کے ماتھ نماز تو
سے وہ محروم ہوگیا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهجِّرِ كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طَوَوُا صحفهم ويستمعون الذكر". متفق عليه. (ص/ ١٢٢، كتاب الصلاة، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأول، رقم الحديث: ١٣٧٨) ما في "مرقاة المفاتيح": قوله: (طووا صحفهم) أي دفاترهم التي يكتبون فيها أسماء أهل الجمعة أولا فأولا، والأجر على قدر مراتبهم في السبق فرعًا وأصلا، وفي رواية النسائي: "طووا صحفهم فلا يكتبون شيئًا" أي من ثواب التبكير. (٣/ ١٣٨)

## دوخطبول کے درمیان بیٹھنے کی مقدار

مسئلہ (۵۵): دوخطبوں کے درمیان تین چھوٹی آیتوں کے بقدرخطیب کے لیے بیٹھنا سنت ہے (۱)، نیز نمازیوں کو چاہیے کہ اس درمیان دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں، کیوں کہ آپ کھٹانے فرمایا:''جمعہ کے دن ایک الیم گھڑی آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان درانحالانکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہا ہو، اللہ رب العزت سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور بالضرور اسے عطا کردیتے ہیں'۔

اس مبارک گھڑی کے متعلق تقریباً بیالیس اقوال ہیں، علامہ زُرُ قانی نے ان میں سے دوقولوں کی تھیجے فرمائی ہے:

(۱) امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کرنماز پوری ہونے تک۔

(۲) جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ (۲)

اس لیے جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیریہلے دعا کا اہتمام کرنا

عاہیے۔

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "السنن لأبي داود": عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كان النبي عنه أنه قال: "كان النبي عنه أنه قال: "كان النبي يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر يفرغ – أراه – المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب ... الخ".

(ص/ 0.00 ، كتاب الصلاة ، باب الجلوس إذا صعد المنبر ، رقم الحديث : 0.00 ما في "عون المعبود" : وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور : الجلوس بين الخطبتين سنة . (ص 0.00 ، ط : بيت الأفكار الدولية الأردن)=

= ما في "الفتاوى الهندية": وأما سننها فخمسة عشر: ...... والخامسة عشر؛ الجلوس بينهما مقدار ثلاث المجلوس بين الخطبتين. هكذا في البحر الرائق. ومقدار الجلوس بينهما مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية. هكذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى ..... والأصح أنه يكون مسيئًا بترك الجلسة بين الخطبتين. كذا في القنية.

( 1/17 ، 1/17 ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ، مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي : 0/1 ، فصل في الجمعة ، بيروت ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 1/17 ، باب الجمعة ، بيروت)

ما في "الاختيار لتعليل المختار": (يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة خفيفة) هو المأثور من فعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعدة .

(١٢٣/١ ، ١٢٣ ، باب صلاة الجمعة ، ط: دار الأرقم بيروت)

(٢) ما في "صحيح البخاري": عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعةٌ لا يو افقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه". (ص/20) ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ط: دار احياء التراث العربي، صحيح مسلم: ٢٢/٣ ، وقم الحديث: ٨٥٢ ، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ط: احياء التراث العربي)

ما في "رد المحتار": قوله: (وسئل عليه الصلاة والسلام الخ) ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه علي يسألُ الله تعالى وغيرهما عنه علي يسألُ الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه". وفي هذه الساعة أقوال: أصحها أو من أصحها أنها فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضى الصلاة كما هو ثبت في صحيح مسلم عنه علي أيضًا وحلية. قال في المعراج: فيسنّ الدعاء بقلبه لا بلسانه، لأنه مأمور بالسكوت. اهد. وفي حديث آخر أنها ساعة في يوم الجمعة، وصححه الحاكم وغيره وقال: على شرط الشيخين، ولعل هذا هو مراد المشايخ، ونقل طعن الزرقاني أن هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيها، وأنها دائرة بين المخدين الموقتين، فينبغي المدعاء فيهما. اهد. (٣٢/٣) م ٣٣ ، كتاب الصلاة، باب المحمعة، طلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة، ط: بيروت) (فاوكُمُودين ١٨٨١/٨٥)، المجمعة، ط: بيروت) (فاوكُمُودين ١٨٨٨/٨١)، ط: بيروت) المؤرني المناه المهمة الإجابة يوم الجمعة، ط: بيروت) (فاوكُمُودين المدروية) المهمة الإجابة يوم الجمعة، ط: بيروت) (فاوكُمُودية ١٨٨٨/٨١)، ط: بيروت) المؤرني المؤرني المؤرني المناه المهمة المؤرني المناه المؤرني المناه المناه المهمة المؤرني المناه المناه المؤرني المناه المناء المناه المناء المناه الم

جمعہ کے خطبہ سے پہلے دی جانے والی اذان کا جواب مسئلہ (۵۲): جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے جواذان دی جاتی ہے، اُس کا جواب خطبہ کے دوران - جب آپ کی کا اسم مبارک سے - تو آپ کی پردرود، دوسرے خطبہ میں جب امام دعائی کلمات پڑھے، تو اُن پرآ مین، اور دوخطبوں کے درمیانی وقفہ میں مانگی جانے والی دعا - دل ہی دل میں ہونا چاہیے، زبان سے نہیں، کیول کہ خطبہ کی حالت میں اِن امورکوزبان سے انجام دینے کو حضرات فقہاء کرام نے مکروہ کھا ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "المنحة الخالق على البحر الرائق": قال في النهر أقول: ينبغي أن لا تجب باللسان اتفاقًا على قول الإمام في الأذان بين يدي الخطيب.

(  $1/40^{\circ}$  ، باب الأذان ، ط ؛ بيروت ، الدر المختار مع الشامية : 1/7/7 ، باب الأذان ، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد ، ط ؛ ديوبند ، كذا في النهر الفائق : 1/1/2 ، كتاب الصلاة ، باب الأذان)

ما في "الدر المختار مع الشامية": والصواب أنه يصلي على النبي عَلَيْكُ عند سماع السمه في نفسه. (٣٣/٣) باب الجمعة ، مطلب في شروط وجوب الجمعة ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص/٩ ٥ ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة ، الفتاوى التاتر خانية: ١ / ٥٣٣ ، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ، النوع الثاني في بيان شرائط الجمعة الخ)

ما في " الفتاوى الشامية": قال في المعراج: فيسنّ الدعاء بقلبه لا بلسانه لأنه مأمور بالسكوت. (m9/m), باب الجمعة، مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة) وقاوئ وقاوئ ويريم (قرافتوى (60 - 20)) وقاوئ بنورية وقرافتوى (60 - 20)

## جمعہ کی نماز میں سلام کے بعد شرکت

مسئلہ (۵۷): جو شخص جمعہ کے دن امام کے ساتھ قعد ہ اخیرہ میں سلام سے پہلے شریک ہوا، وہ جمعہ کی نماز پوری کرے گا، نہ کہ ظہر کی (۱)، اور جو شخص امام کے سلام پھیرنے سے پہلے شریک نہ ہوسکا، تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، نہ کہ جمعہ کی۔(۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "التاتار خانية": وفي أي حال إدراك الإمام دخل معه وأجزأه عن الجمعة . وفي "السغناقي": إذا أدرك الإمام يوم الجمعة إن أدركه في الركوع من الركعة الثانية اختلفوا فيه ، قال أبو حنيفة : إنه يصير مدركًا للجمعة فيصلي ركعتين ، وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله: إنه يصلي أربعًا ، لأن الأربع ظهر محض على قول الشافعي ، حتى لو ترك القعدة على رأس الثانية لا يضره ، وعلى قول محمد : جمعة من وجه وظهر من وجه ، وكذا إذا أدركه في سجدتي السهو ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . (١/ ٥٥٣ ، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ، نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات)

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية ": وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة .... ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو يتمها جمعة . (٣٠/٣، ٣١ ، ١٣ ، مطلب في شروط وجوب الجمعة)

ما في "البحر الرائق": قوله: (ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة) يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (٢٤٠/٢) ، باب صلاة الجمعة)

(٢) ما في "التاتارخانية": وفي "القدوري": من فاتته الجمعة صلى الظهر بغير أذان وإقامة. (١/٥٥٣) الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ، نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات)

ما في "البحر الرائق": قال في الظهيرية: جماعة فاتتهم الجمعة في المصر فإنهم يصلون الظهر بغير أذان و لا إقامة و لا جماعة. (٢١٩/٢، باب صلاة الجمعة) (٣٣٢،٣٣١/٥: الطهر بغير أذان و لا إقامة و لا جماعة المالات (قاول دار العلوم ١٣٣،٣٣٥،قاول محمود بينا المسترس ( المعلوم ٣٣٢،٣٣١/١٢))

# سنت براهت ہوئے خطبہ شروع ہوجائے

مسئله (۵۸): اگر کوئی شخص جمعہ سے پہلے کی چار رکعت سنتِ مؤکدہ پڑھ رہا ہو،اور جمعہ کا خطبہ شروع ہوجائے، توضیح یہی ہے کہ ملکی ملکی رکعتیں بڑھ کر سنت کو بورا کر لے، اور توڑے نہیں، یہاں پیشبنہیں ہونا چاہیے کہ خطبہ کا سننا واجب ہے،اورنمازسنت ہے، کیوں کنفل نماز بھی شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت میں ایک واجب کے لیے دوسرے واجب کو چیوڑاجار ہاہے۔<sup>(۱)</sup>

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " التنوير مع الدر والرد ": (والشارع في نفل لا يقطع مطلقًا) (وكذا سنة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) يتمها أربعا (على) القول (الراجح) لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للإكمال بل للإبطال .

(٣٣٢/٢ ، باب إدراك الفريضة ، مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة) ما في " البحر الرائق": و اختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام فالصحيح أنه يتمها أربعا كما صرح به في الولوالجي وصاحب المبتغي والمحيط ثم الشمني لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى . (٢٥/٢) ، باب إدراك الفريضة ، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح : ص/ ۱ ۵ م، باب إدراك الفريضة)

ما في " الفتاوى التاتارخانية " : وكذلك إذا شرع في الأربع قبل الجمعة ثم افتتح الخطيب الخطبة هل يقطع؟ فيه اختلاف المشايخ، منهم من قال: يصلى ركعتين ويقطع ، ومنهم من قال : يتم أربعًا ، وبه كان يفتي الصدر الشهيد برهان الدين رحمه الله . (١٠/١) ، الفصل الثاني عشر في رجل يشرع في صلاة ثم أقيمت تلك الصلاة ، أو يشرع في النفل ثم أقيمت الفريضة الخ ، الفتاوي الولوالجية : ١٣٢/١، الفصل الثاني عشر ، وأما الجمعة) (فآوي محودية اا/٢٦٦)

### باب الجنازة

# د ماغی موت کا حکم

مسئلہ (۵۹): بسااوقات ڈاکٹر حضرات کسی انسان کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر مرچا ہے، تو محض ڈاکٹر وں کے اسے دماغی طور پر مردہ قرار دینے سے اس پرمیت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، جب تک یقین کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ واقعۃ مرچکا ہے، یعنی اس کی حرکتِ قلب اور سانس بند ہوجائے، اور اس پر دیگر علامتیں ظاہر ہوجا نمیں، جواس کی بقینی موت پر دلالت کر تی ہوں کہ یہاں شخصِ مذکور میں حیات اصل ہے، اور بدونِ یقین اس سے عدول ور وگر دانی نہیں کی جاسکتی۔ (۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الموسوعة الفقهية": والموت في الاصطلاح هو مفارقة الروح للجسد، قال الغزالي: ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرّفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها.

علامات الموت: نظر التعذر إدراك كنه الموت ، فقد علق الفقهاء الأحكام الشرعية الممرتبة عليه بظهور أمارته في البدن ، فقال ابن قدامة: إذا اشتبه أمر الميت اعتبر ظهور أمارات الموت ، من استرخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه ، وجاء في روضة الطالبين: تستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذ تحقق موته ، بأن يموت بعلة وتظهر أمارات الموت بأن تسترخى قدماه ولا تنتصبا ، أو يميل أنفه ، أو ينخسف صدغاه ، أو تمتد جلدة وجهه ، أو ينخلع كفاه من ذراعيه ، أو تتقلّص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة .

=(  $^{\gamma}\Lambda/^{\gamma})$ 

# جنبى اورحائضه ونفساءميت كونسل

مسئلہ (۲۰): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر میت بحالتِ جنابت یا بحالتِ حیض ونفاس ہو، تو اس کو دومر تبد شسل دیا جائے گا، اُن کا یہ خیال درست نہیں ہے، کیوں کہ مجیح بات بیہ ہے کہ جنبی شخص اور حیض ونفاس والی عورت کو بھی ایک ہی مرتبہ شسل دیا جائے گا۔ (۱)

= ما في " الدر المختار مع الشامية " : وعلامته استرخاء قدميه ، واعوجاج منخره ، وانخساف صدغيه . در مختار . وفي الشامية : وزاد على ما هنا : أن تمتد جلدة خصيته لانشمار الخصيتين بالموت .  $(2\Lambda/m)$  ، باب صلاة الجنازة)

ما في "موقع المسلم": لا يجوز شرعًا الحكم بموت الإنسان - الموت الذي تترتب عليه أحكام الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيًا ، حتى يعلم أنه مات موتًا لا شبهة فيه ، تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينًا ، لأن الأصل حياته . (على شبكة نيت)

(٢) ما في "الموسوعة الفقهية": وما ثبت بيقين لا يوتفع إلا بيقين . (٢٧٩/6٥ ، يقين) (٢ ما في "الموسوعة الفقهية": وما ثبت بيقين الأوراداداسلامك فقدا كيرمي الثرياء سولهوال فقهي سمينار بمنعقده الخطم كذهه، بتاريخ الاالسام ١٣٢٨هـ)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "موسوعة مسائل الجمهور": جمهور العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلاً واحدًا . (٢٣٥/١) ، أبواب غسل الميت)

ما في "الدر المختار مع الشامية": ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء فعلاً اتفاقًا تتميمًا للطهارة كما في إمداد الفتاح.

(قاوى و العلوم: مطلب في القراء ة عند الميت مطلب في القراء ق عند الميت مطلب في القراء ق عند الميت ما مراه من مراه العلوم:  $\Delta (\pi / \pi)$ 

### میت کے ناخن بال وغیرہ کا ٹنا

مسئلہ (۱۲): بعض لوگ مردے کونسل دینے سے پہلے اُس کا ناخن بال وغیرہ کاٹتے ہیں، اُن کا بیمل مکروہ ہے، اس لیے اِس عمل سے احتر از کرنا چاہیے۔(۱)

# میت کی آنکھوں سے کونٹیک لینس زکالنا

مسئلہ (٦٢): اگر کسی شخص کا انتقال ہوجائے، اور اس کی آنکھوں میں کونٹیک لینس ہے، تو چول کہ وہ لینس دوسرے کے لیے استعال نہیں کر سکتے، اور آنکھوں سے نکا لنے میں بھی دِقّت ہے، اور بیا یک زائد چیز بھی معلوم نہیں ہوتی، لہذا میت کی آنکھوں سے نہیں نکالنا چاہیے۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "موسوعة مسائل الجمهور": جمهور العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر، وهو المختار من أقوال الشافعي. (۲۲۲/۱، أبواب غسل الميت) ما في "حلبي كبير": ولا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا ظفره ولا يختن لما روى عن عائشة أنها انكرت ذلك فقالت علام تنصون ميتكم. رواه مسلم. أي تأخذون ناصيته يقال: نصوته أي أخذت ناصيته، ولأن السنة أن يدفن الميت لجميع أجزائه لاحترامه، ولأن ذلك في الحي يفعل للزينة والميت قد فارق الزينة وأهلها.

(ص/9/٥ ، فصل في الجنائز)

#### الحجة على ما قلنا:

(٢) ما في "الشامية ": وإن كان حرمة الآدمي أعملي من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعدّيه كما في الفتح . ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعدّ لا يشقّ اتفاقًا . والله اعلم . (٢٣٨/٢ ، ط: مكتبه سعيد كراچي و دار الفكر بيروت)=

### میت کے منہ سے مصنوعی دانت نکالنا

مسئلہ (۱۳): اگر کسی شخص کا انقال ہوجائے اور اس کے منہ میں مصنوی دانت ہوں، جو بآسانی نہیں نکل سکتے، تو انہیں منہ کے اندر ہی چھوڑ دیا جائے، شمل اور دفن میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اسی طرح اگر دانت سونے کے ہوں، اور انہیں نکالنا مشکل ہو، اور زیادہ محنت کرنے میں میت کی جرمتی ہو، تو اندر ہی چھوڑ دیئے جائیں (۱)، کیوں کہ میت کی حرمت مال کی حرمت سے زیادہ ہے۔ (۱)

= ما في "احسن الفتاوى": "اگردانت منه نه كالنامشكل بواورزياده محنت كرنے ميں ميت كى بحرمتى بو، تو اندر ہى چھوڑ ديئے جائيں، منسل وكفن ميں كوئى محذور نہيں، مال كى حرمت سے ميت كى حرمت زيادہ ہے"۔ (١٦٥/٢٥١/ ط: بنگله اسلامک اكيڈمى د، بلی، فقاو كی دارالعلوم زكريا: ١١٥٠ الا، ١١٥٠)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الشامية": وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعدّيه كما في الفتح. ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعدّ لا يشقّ اتفاقًا. والله اعلم. (٢٣٨/٢، ط: مكتبه سعيد كراچى و دار الفكر بيروت) (٢) ما في "القرآن الكريم": قال الله تعالى: ﴿ ولقد كرّمنا بنيّ ادم وحملنهم في البرّ والبحر ﴾. (سورة الإسراء: ٢٠)

ما في "المؤطا للإمام مالك": قال مالك: إنه بلغه أن عائشة زوج النبي عَالَبُهُ عَالَبُهُ وَ النبي عَالَبُهُ عَالَبُ عَالَبُهُ وَ عَلَى اللهُ عَالَبُ عَالَمُ عَلَى عَلَى

### جرٌوا- بچوں کی نمازِ جنازہ

مسئلہ (۱۴): اگر کسی خاتون کے دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوں، پھر دونوں کا ایک ساتھ بیدا ہوں، پھر دونوں کا ایک ساتھ انقال ہو، تو دونوں بچوں کی نمازِ جنازہ علیحدہ پڑھنا بہتر ہے، اورا کر ایک ساتھ بڑھی جائے تو یہ بھی درست ہے، لیکن دونوں کی نیت ضروری ہے۔ (۱)

= ما في "أوجز المسالك إلى مؤطا مالك": قال الباجي: تريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ماله منها حال حياته، وإن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته، وقد أخرج أحمد وأبوداود وابن ماجة عن عائشة، أن النبي علام كسره عظم الحي "كسر عظم الميت ككسره عظم الحي "...... ثم قال الباجي: يريد مالك أنهما لا يتساويان في القصاص وغيره، وإنما يتساويان في الإثم.

(۵۸۸،۵۸۷/۳) الجنائز)

ما في "رد المحتار": والآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراً، فإيراد العفو عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له ...... إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته، ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر. (٢٣٥/٤)، كتاب البيوع، مطلب الآدمي مكرم شرعًا ولو كافرًا، الفتاوى الهندية: ٣٥٣/٥، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي) (احسن النتاوئ:٣/٢٥١، قراوئ دار العلوم ذكريا:٢١٥، ١١٥٠)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : (وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة) على كل واحدة (أولى) من الجمع ، وتقديم الأفضل أفضل ، (وإن جمع) جاز .

(تام ا ا ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الجنازة ، بيروت  $(\pi r/2. \pm 2)$ 

# لڙ کااورلڙ کي کي نمازِ جناز ه

مسئلہ (۲۵): ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑک پیدا ہوکر فوت ہوجائیں، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کی نمازِ جنازہ الگ الگ پڑھی جائیں، اگرایک ساتھ پڑھے، تو یہ بھی درست ہے ()، دونوں کی نیت کرلیں، اور دعا دونوں پڑھی جائیں، اسی طرح اگر بالغ ونابالغ ہوں، تو پہلے بالغ کی ، پھر نابالغ کی دعا پڑھیں۔ (1)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : (وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة) على كل واحدة (أولى) من الجمع ، وتقديم الأفضل أفضل ، (وإن جمع) جاز .

(ت، کتاب الصلاة ، باب صلاة الجنازة ، بيروت کتاب الصلاة ، باب صلاة الجنازة ،  $(1 \ 1 \ 1)$ 

ما في "البحر الرائق": إذا اجتمعت الجنائز للصلاة قالوا: الإمام بالخيار إن شاء صلى عليهم دفعة واحدة وإن شاء صلى على كل جنازة صلاة على حدة .

(سلطان أحق بصلاته ، بيروت ، mra/r) كتاب الجنائز ، فصل السلطان أحق بصلاته ، بيروت

(٢) ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": قوله: (وصلى مرة واحدة صح) ويكتفى له بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع في قوله: اللهم اغفر لحينا الخ، بقى ما إذا كان فيهم مكلفون، وصغار، والظاهر أنه يأتي بدعاء المكلفين كما مر.

(ص/ ۲ و ۵ ، ۹۳ ، ۵ ، باب أحكام الجنائز ، فصل السلطان أحق بصلاته) (قiوري: ۱۲،i17)

# کان میں اذان دیئے سے پہلے بچہ مرجائے

**مسئلہ** (۲۲): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو بچہ یا بچی زندہ پیدا

ہو،اوراس کے کان میں اذان دیے سے پہلے ہی وہ مرجائے، تو اس کی نما زِ جنازہ نہیں بڑھی جائے گی،اُن کا بیہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ شریعتِ اسلامیہ کا حکم بیہ ہے کہ جو بچہ یا بچی زندہ پیدا ہو،خواہ اس کے کان میں اذان دی گئی یا نہیں، اس کے مرنے پر اس کا نام بھی رکھا جائے، شمل بھی دیا جائے، اور اس پر نما زِ جنازہ بھی بڑھی جائے، اور اس پر نما زِ جنازہ بڑھی جائے گا۔ (۱) بھو لئے بھولئے سے پہلے اس کی قبر پر نما زِ جنازہ بڑھی جائے گی۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الفتاوى الهندية": ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه .
(۱) ما في "الفتاوى الهندية": ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه .
ما في "الفتاوى التاتارخانية": وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : إذا استهل المولود سمى وغسل وصلى عليه ، ... وفي شرح الطحاوي : ولو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد وهو ما يعرف به من حياة الولد من صوت أو حركة ، فإن قولهما مقبول في جواز الصلاة عليه .

( ا / ا 9 0 ، الفصل الثاني و الثلاثون في الجنائز ، قسم آخر في بيان كيفية الغسل) ما في "تبيين الحقائق": قال رحمه الله: (ومن استهل صلى عليه) و الاستهلال أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع صوت أو حركة عضو ، وحكمه أن يغسل ويسمى ويصلى عليه. ( ا / • ٥٨ ، ١ ٨ ، باب الجنائز ، فصل السلطان أحق بصلاته) =

= ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه) ويرث ويورث ويسمى (إن استهل) أي وجد منه ما يدل على حياته. (79/7) ، باب صلاة الجنازة ، مطلب مهم إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد الخ ، بيروت) ما في "المبسوط للسرخسي": وإن ولد حيًا ثم مات صنع به ما يصنع بالموتى من

المسلمين لأنه نفس مؤمنة من كل وجه انفصل حيًا.

(۲/ ۹ ، كتاب الصلاة ، باب حمل الجنازة)

(٢) ما في "البحر الرائق": قوله: (فإن دفن بالا صلاة صلى على قبره ما لم يتفسخ) لأن النبي عُلَيْكُ صلى على قبر امرأة من الأنصار.

(٣١٩/٢) كتاب الجنائز ، فصل السلطان أحق بصلاته)

ما في "الهندية": ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة ايام، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق. كذا في السراجية . (١/١٥) ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ، الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (وإن دفن) وأهيل عليه التراب (بغير صلاة) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له (صلى على قبره) استحسانًا (ما لم يغلب على الظن تفسخه) من غير تقدير ، هو الأصح . (٢٥/٣ ١ ، باب صلاة الجنازة ، مطلب : تعظيم أولى الأمر واجب ، بيروت ، الفتاوى التاتار خانية : ١ ٢ ١ ١ ، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ، نوع آخر في الخطأ الذيبي يقع في الباب)

(خیرالفتاویٰ:۳۱۰/۳،آپ کےمسائل اوراُن کاحل:۴/۳۷۹)

نمازِ جنازه کی چاروں تکبیروں میں ہاتھاُ ٹھانا

**مسئله** (۲۷): اگرکسی شخص نے نمازِ جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ

اُٹھانے کی بجائے بھول سے چاروں تکبیروں میں ہاتھ اُٹھایا، تو نمازِ جنازہ درست ہوگی،اعادہ کی حاجت نہیں، کیوں کہ ائمہ ُ ثلاثہ کے علاوہ بہت سے فقہاءا حناف کا مذہب سے کہ چاروں تکبیروں میں ہاتھ اُٹھائے جا ئیں گے، لہذا چاروں تکبیروں میں ہاتھ اُٹھائے جا ئیں گے، لہذا چاروں تکبیروں میں ہاتھ اُٹھائے میز تنقُل بصلوۃ الجنازہ (نمازِ جنازہ کومفسر نہیں کہا جاسکتا، نیز تنقُل بصلوۃ الجنازہ (نمازِ جنازہ کومکرر پڑھنا) مکروہ ہے،لین آئندہ احتیاط کی جانی چاہیے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (يرفع في الأولى فقط) وقال أئمة بلخ: في كلها) وهو قول كلها. التنوير وشرحه. وفي الشامية: قوله: (وقال أئمة بلخ: في كلها) وهو قول الأئمة الشلاثة ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر البحار، والأول ظاهر الرواية كما في البحر. (١٠٩/٢، ١٠ باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي، بيروت، البحر الرائق: ٣٢٢/٢، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلوته) ما في "المبسوط للسرخسي": ولا ترفع الأيدي إلا في التكبيرة الأولى الإمام والقوم فيها سواء وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد عند كل تكبيرة فيها.

(۱۰۲/۲) ، ۱۰۳، کتاب الصلاة ، باب غسل الميت)

# تجهيرونگين کي پويسي (Policy)

مسئله (۲۸): اگر کوئی کمپنی اپنے ملازم کو تجهیز و تکفین کی پولیسی (Policy) کی سہولت مہیا کرے، یعنی جب اس ملازم کا یااس کے اہل وعیال میں سے کسی کا انقال ہوجائے، تو وہ کمپنی اپنی طرف سے تجہیز و تکفین کا خرچہ دیت ہے، تو پولیسی کی بیرقم کمپنی کی طرف سے عطیہ (۱) اور ایک قسم کا تعاون ہے، لہذا اس کا وصول کرنا اور استعال کرنا درست ہے، جس طرح پراویڈنٹ فنڈ، بونس اور پینشن کی رقم لینا شرعاً درست ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۲) ما فىي "كفايت المفتى": "جورتم تنخواه سەلازى طور پركاك لى جاتى ہے،اور جورقم كەبۇس كەنام پر بردهائى جاتى ہے،اور جورقم كەان دونوں رقبول پر سود كەنام سەلگائى جاتى ہے،ان تتيوں رقبول كولے لينا مسلم ملاز مين ياان كے ورثاء كے ليے جائز ہے،..... بۇس تو عطيه ہى ہے، مگر وہ رقم جوسود كەنام سەلگائى جاتى ہے شرعاً سودكى حد ميں داخل نهى، وہ بھى عطيه ہى كاحكم ركھتى ہے"۔ (۸/ ۹۲، كتاب الربوا، ط:دار الاشاعت) و فيه أيضًا: ...... دينيشن جوملازم كوملازمت سے سبدوشى پرملتى ہے جائز ہے"۔ (۸/ ۹۷)

### میت کورات میں فن کرنا

مسئلہ (۲۹): بعض لوگ میت کو رات میں دفن کرنے کو برا خیال کرتے ہیں، اُن کا بیدخیال درست نہیں ہے، سیح بات ریہ ہے کہ میت کو رات میں دفن کرنا بلا کرا ہت جائز و درست ہے۔ (۱)

# مسلم غير مختون ميت كي تدفين

مسئله (۷۰): اگرکسی مسلم غیر مختون یعنی جس کی ختنهٔ بین ہوئی تھی،اس کا انتقال ہوجائے تو اسے اس حالت میں دفن کیا جائے گا،اس کی ختنهٔ ہیں کی جائے گی۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "موسوعة مسائل الجمهور": مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدفن ليلاً. (٢٥٨/١، كتاب الجنائز، أبواب حمل الجنازة والدفن) ما في "الموسوعة الفقهية": ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المذهب لدى الحنابلة إلى أنه لا يكره الدفن ليلاً، لأن أبا بكر دفن ليلاً، وعلى دفن فاطمة ليلا.

ما في " الهندية " : ولا بأس بالدفن بالليل. ( ٢ / ١ ٢ ١ ، الفصل السادس في القبر والدفن، حلبي كبير : ص / ٨ • ٢ ، الثامن في مسائل متفرقة من الجنائز) (احسن الفتاوئي:٣٢/٣٢) الحجة على ما قلنا :

(٢) ما في "موسوعة مسائل الجمهور ": أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختتن فإنه لا يشرع ختنه . (٢٣٨/١ ، كتاب الجنائز ، أبواب الكفن للميت)
 ما في "حلبي كبير ": ولا يختن لما روي عن عائشة أنها أنكرت ذلك .

(ص/٩٥٩ ، فصل في الجنائز)

## احكام المساجد والمدارس

او بن اسپیس (Open Space) کی جگه سجد میں شامل کرنا مسئله (اک): جب پرانی مسجد شهید کر کے نئ تعمیر ہورہی ہو، یا کسی مسجد کی توسیع کی جارہی ہو، تو او بن اسپیس (Open Space) یعنی آس پاس کی توسیع کی جارہی ہو، تو او بن اسپیس (Open Space) یعنی آس پاس کی سرکاری جگه – سرکار کی اجازت کے بغیر مسجد اور اس کے متعلقات، یعنی وضوخانہ، طہارت خانہ وغیرہ کی تعمیرات میں شامل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے (۱۰)، کیوں کہ شریعت ہمیں دوسر نے کی مملک میں اُس کی اجازت کے بغیر تصر ُ ف سے منع کرتی شریعت ہمیں دوسر نے کی مملک میں اُس کی اجازت کے بغیر تصر ُ ف سے منع کرتی ہے (۱۰)، نیز اس طرح کاعمل آئندہ فتنہ وفساد کا سبب بھی بنتا ہے، اور وہ اس طرح کامل آئندہ فتنہ وفساد کا سبب بھی بنتا ہے، اور وہ اس طرح کے مسلمانوں میں بیشور بکیا ہوگا کہ سرکار اس غیر قانونی عمارت کو منہدم کردی ، جب کہ حقیقتاً وہ جگہ نہ تو مسجد کی ہے اور ذمسجد کی مبلک ہے۔

ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دوسرے کی مِلک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرُّ ف کرنے کی اجازت ہے، اور نہ کسی ایسے کام کی جو فتنہ وفساد کا سبب ہنے۔ (۳)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الموسوعة الفقهية ": المسجد في اللغة: بيت الصلاة ، وموضع السجود من بدن الإنسان والجمع مساجد . وفي الاصطلاح: .... البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهى خالصة له سبحانه ولعبادته .  $(-97/\pi2)$  ا)=

= ما في "الشامية": قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لله في البحر: وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ﴾. [الجن: ١٨] (٥٣٤/٦) ، كتاب الوقف ، ط: بيروت)

(٢) ما في " درر الحكام " : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي .

قد قيدت هذه المادة بقوله "بلا سبب شرعي " لأنه بالأسباب الشرعية كالبيع ، والإجارة ، والهبة ، والكفالة ، والحوالة يحق أخذ مال الغير . (٩٨/١) المادة : ٩٩) ما في " شرح المجلة لسليم رستم باز " : كل يتصرف في ملكه كيفما شاء .

(ص/۲۵۴، رقم المادة: ۱۹۲)

 $(^{\prime\prime})$  ما في " الشامية " : " ما كان سببًا لمحظور فهو محظور " .

(۲۲۳/۵ ، مکتبه نعمانیه)

ما في "الأصول والقواعد للفقه الإسلامي": ﴿ ذَرُءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنُ جَلُبِ الْمَنَافِعِ ﴾. (ص/ ۱ / ۱، رقم القاعدة: ١٣٢، الأشباه والنظائر لإبن نجيم: ص/ ٣٢٢، المادة: ٣٢٠، المادة: ٣٢٠، قواعد الفقه: ص/ ١٨، القاعدة: ١٣٣١، جمهرة القواعد الفقهية: ص/ ١٨، القواعد عملاً ١ م القواعد الفقهية: ص/ ١٨، شرح القواعد: ص/ ٢٠، القواعد الكلية: ص/ ١٨٠) الفقهية: ص/ ١٨٠، شرح القواعد: ص/ ٢٠، القواعد (فاول دارالعلوم ديوبند، قم الفتولى: ٢٣٣١)

# براني مسجد كاسامان فروخت كرنا

مسئلہ (۷۲): جب کسی پرانی مسجد کوتو ڈکرنئی مسجد تعمیر کی جائے ، تو پرانی مسجد کا جوسا مان نئی مسجد کی تعمیر میں کارآ مدنہ ہو، اُس کوفر وخت کر کے اُس کی قیمت سے نئی مسجد کی تعمیر میں کارآ مدسا مان خرید نا ، جائز ہے ، اور جوسا مان پرانی مسجد کا فروخت کیا جائے ، بہتر یہ ہے کہ کسی مسجد ہی کے کام میں اس کولگایا جائے ، یعنی خرید نے والا میسا مان کسی ضرورت مند مسجد میں وقف کر دے ، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ، اور اس سامان کو وہ اپنے رہائشی مکان وغیرہ میں استعال کرتا ہے ، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "البحر الرائق": (ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج ولا يقسمه بين مستحقي الوقف) ... قال في الهداية: وإن تعذر إعادته عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفًا للبدل إلى مصرف المبدل، وظاهره أنه لا يجوز بيعه حيث أمكن إعادته .... وفي الحاوي: فإن خيف هلاك النقض باعه الحاكم وأمسك ثمنه لعمارته عند الحاجة، فعلى هذا يباع النقض في موضعين عند تعذر عوده وعند خوف هلاكه . (٣١٤/٥ ، ٣١٨ ، كتاب الوقف) خوف هلاكه . (٣٢/٥ ، ٣١٨ ، كتاب الوقف) ما في "فتاوى سراجية على هامش الخانية": حشيش المسجد إذا بلى واستغنى الناس عنه قال السمرقنديون لأهل المسجد أن يبيعوه ، وكذلك الجنائز ونحو ذلك إذا فسد ، والمختار أنه ليس لهم ذلك إلا بأمر القاضي .

(۲۲/۳ ، كتاب الكراهية ، باب البيع والشراء)

ما في " الفتاوى الهندية " : لا حرمة لتراب المسجد إذا جمع وله حرمة إذا بسط . mr 1/3 كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد و القبلة الخ) (8/1/11)

### مسجد ومدرسه کے لیے تعاون کی اپیل

مسئلہ (۷۳): مسجد و مدرسہ کی معاونت یا کسی دوسری دینی مہم کے لیے مسلمانوں سے تعاون کی اپیل کرنا اور اس پرلوگوں کو ابھارنا،خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، اس لیے آج کل مدارس کے جو سفیر حضرات ،خصوصاً ماہِ رمضان المبارک میں مسجد کے محراب میں یا منبر پر کھڑ ہے ہوکر تعاون کی اپیل کرتے ہیں، وہ درست ہے، البنة مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مدارس کی ضروریات خود آ کر پوری کردیا کریں، تا کہ اہلِ مدارس کوشہر شہر اور در بدر پھرنے کی نوبت نہ آئے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "القرآن الكريم": ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿ (سورة البقرة : ٢٤٢) ما في "البداية والنهاية" : عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال : خطب النبي عَلَيْكُ فحث على جيش العسرة ، فقال عثمان بن عفان : عليَّ مأة بعير بأحلاسها واقتابها ، قال : ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان : عليَّ مأة أخرى بأحلاسها واقتابها ، قال : فرأيت رسول الله عَلَيْكُ يقول بيده : هكذا يحرّكها ، وأخرج عبد الصمديده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا ، وهكذا . رواه الترمذي . (٩٩٢/٣) ما في "صحيح البخاري" : عن أبي موسى قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا جآء ه السائلُ أو طُلِبَتُ إليه حاجة قال : "اشفعوا تؤجروا" . ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء . (١/ ١ ٩ ١ ، كتاب الزكاة ، باب من أحب تعجيل الصدقة من يوم ما ، ط : دار السلام سهار نفور ، الهند)

ما في "رد المحتار": قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسئل إلحافًا بل لأمر لا بدّ منه، فلا بأس بالسؤال والإعطاء. اه. (٣٢/٣)، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سُوّال المسجد، ط: بيروت)=

# مسجد کی بجلی سےموبائل جار جنگ

مسئلہ (۷۲): تبلیغی جماعت میں نکلنے والے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ موبائل چارج کرنے کے لیے مسجد کی بجلی استعال نہ کریں، چارج کی ضرورت ہو تو باہر کسی دکان یا مکان والے کو پیسہ دے کر کرالیا کریں، یا اگر جماعت کا کوئی مقامی ساتھی اپنے گھرسے بلاعوض کرا کرلاوے، تو یہ بھی درست ہے، اورا گرمسجد سے باہر چارج دشوار ہوتو متولی مسجد سے اجازت لے کرمسجد کی بجلی سے چارج کرلیں، اور بفتر رچارج بلکہ کچھ زائد پیسے مسجد کی بیٹی میں ڈال دیں، تو اِس کی گنجایش ہے۔ (۱)

= وفيه أيضًا: قوله: (وقيل إن تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: "فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخطّ رقاب الناس "في المختار، لأن علياً تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله: ﴿ويؤتون الزكوة وهم راكعون﴾ [المائدة: ٤٦]. (٣٣٣/٢، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب في انشاد الشعر، ط: بيروت) (فآوى بنورية، قم الفتوى ١٠٤٧٥)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": وفي الإسعاف: وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته . (٢٠٠/٥) كتاب الوقف، أحكام المسجد)

ما في "الفتاوى الهندية": ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه . كذا في السراج الوهاج .

(٣٥٩/٢) ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، مطلب فيما إذا أراد أن يقرأ الكتاب بسراج المسجد) (فآوئ دار العلوم، رقم الفتوى:٢٩٦٥٢)

## غیرکا مال مسجد یا مدرسه کے لیے

مسئلہ (24): عام لوگوں سے حسن طن یعنی اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے، بلا دلیل شرع کسی سے بدگمانی ،بدی اور بُر ائی میں داخل ہے۔ (۱)

اس ضا بطے کے پیشِ نظر – یہ بات بلاتر ڈوکہی جاسکتی ہے کہ – مسلم یا غیر مسلم کے مال کو قطعاً حرام قرار دینے کے لیے حض اتن بات کافی نہیں کہ ۔ ہمیں اس کی کمائی پر بھروسنہیں ، یا ہمارا دل مطمئن نہیں ، اس لیے کسی غیر مسلم سے مسجد یا مدرسہ میں روپیہ پیسہ لگانے کی ابتداءً درخواست کرنا حمیت ایمانی وغیرتِ اسلامی کے منافی تو ہے (<sup>1)</sup> کیکن اگروہ خود نیک نیتی ہے ، نیک کام ہم جھ کر دے ، اور ذمہ داروں کا دل یہ گواہی دیتا ہو کہ – اس کا پیسہ لینے میں کسی مفسدہ وخرابی کا اندیشہ ہیں ، تو اُسے قبول کر کے ، مسجد و مدرسہ میں اس کے استعال کی گئجایش ہے ، اوراگر کسی مفسدہ یا خرابی کا اندیشہ ہے ، یا کسی دلیل سے اس کے مال کا حرام یا غصب ہونا ظاہر ہوجائے ، تو لین جائز نہیں (<sup>10</sup>) ، اوراگر وہ زبردستی دے ، اور واپس کرنے میں فتنہ وفساد کا اندیشہ ہو ، تو لین اُسے لے کرخاموثی کے ساتھ غراء و فقراء کود بے دیا جائے ۔ (<sup>10</sup>)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم" : ﴿يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ ، إن بعض الظنّ إثم﴾ . (الحجرات : ١٢)

ما في "صحيح مسلم": عن الأعرج عن أبي هريرة – أن رسول الله عَلَيْ قال: "إياكم والظنّ، فإن الظنّ أكذب الحديث ..." – الخ. ( $(1 \cdot / 1)$ , باب تحريم الظن والتجسس، رقم الحديث:  $(1 \cdot / 1)$  مصحيح البخاري، رقم الحديث:  $(1 \cdot / 1)$  بعواله شامله، فتح الباري:  $(1 \cdot / 1)$ 

= ما في "التحرير والتنوير": والظنّ - في إصطلاح القرآن: هو الاعتقاد المخطيء عن غير دليل الذي يحسبه صاحبه حقًا وصحيحًا، قال تعالى: ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظنًّا، إن الظنّ لا يُغني من الحق شيئًا ﴾. [يونس: ٣٦] ومنه قول النبي عُلَيْكُ : "إياكم والظنّ، فإن الظنّ أكذب الحديث". (١/٤) تابع سورة الأنعام)

وفيه أيضًا: والظنّ أكثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطىء أو الجهل الممركّب والتخيلات الباطلة، قال النبي عَلَيْكُ : "إياكم والظنّ ، فإن الظنّ أكذب الحديث ". (١ ١ / ٠ ٨، تابع سورة يونس)

ما في "تفسير السمعاني": قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ، إن بعض الظنّ إثم . قد ثبت برواية أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال: "إياكم والظنّ، فإن الظنّ أكذب الحديث". وفي بعض الأخبار – إذا حسدت فلا تبع، وإذ نظرت حداء فامض، وإذا ظننت فلا تحقق. وعن أنس أن النبي – عَلَيْكُ – قال: "احترسوا من الناس بسوء الظنّ "وهو خبر غريب. وعن سلمان الفارسي قال: إني لأعد عراق اللحم في القدر مخافة سوء الظنّ. وعن ابن مسعود أنه قال: الختم خير من (الظن) وعن السوء – [أبي] العالية الرياحي – أنه ختم على سبع سكرات، لئلا يظنّ ظنّ السوء. (٢٢٣/٥) ، الحجرات: ١٢)

(٢) ما في " شرح السير الكبير ": "الإسلام يعلو ولا يُعلى".

( ٩٣/١) ، باب دواء الجراحة ، قواعد الفقه : ص ٥٨/ ، رقم القاعدة : ٢٧) ما في " الصحيح لمسلم" : عن أبي هويرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : " أيها الناس! إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا" . الحديث .

(7/2/7)، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة ، رقم الحديث : 10 10 ، جامع الترمذي : (7/6/7) ؛ أبواب تفسير القرآن ، رقم الحديث : (7/6/7)

ما في " شرح النووي على مسلم ": قال النووي: فيه الحث على الإنفاق من الحلال=

(٢٠٢/٣) ، كتاب الزكاة ، مطلب في التصدق من المال الحرام)

( $^{\prime\prime}$ ) ما في "الشامية": والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحلّ له، ويتصدق به بينة صاحبه.

(١/٤ - ٣ ، كتاب البيوع ، مطلب فيمن ورث ما لا حراما ، الموسوعة الفقهية : ٩/٥ - ٣ ، كتاب الكسب الناشي عن الميسر ، الفتاوى الهندية : ٣٣٩/٥ ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب (فآوي دارالعلوم ديوبند، قم الفتوي ٢١٨٨٠)

## كتاب العشر

### عشر کے مسائل

تحيتى ميں نقصان كى صورت ميں عشر

مسئله (۷۷): بعض مرتبه هیتی مین نقصان هوجا تا ہے، مثلاً خرج یا نج ہزار

(5,000)روپئے آیا،اورغلہ چار ہزار (4,000) کا پیدا ہوا،تواس صورت میں

بھی کل بیداوار کا عُشر یا نصف عشر واجب ہوگا، اگرز مین عشری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": بلا رفع مؤن أي كلف الزرع وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج. تنوير مع الدر. وفي الشامية: قال الشامي رحمه الله: قوله: (بلا رفع مؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا ربع أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك. (٢٣٥/٣، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية) ما في "بدائع الصنائع": ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقر لقوله على الغلة من سقي العشر، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر، أوجب العشر ونصف العشر مطلقًا عن احتساب هذه المؤن، ولأن النبي عَلَيْكُمُ أوجب الحق على التفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت.

(١٨٥/٢) كتاب الزكاة ، فصل وأما بيان مقدار الواجب)

ما في "الهداية": وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال و نفقة البقرة ، لأن النبي عَلَيْكُ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ، فلا معنى لرفعها . (٢٠٢/١ ، ٢٠٣٠ ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الزرع والثمار)

( فتاوی دارالعلوم دیوبند:۲/۱۲)

### كتاب الصوم

### روزہ کے مسائل

### نفل روزه

مسئلہ (۷۷): نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتا ہے، لہٰذاشد یدعذر کے بغیرتوڑنا صحیح نہیں، ہاں!اگر کوئی شدید ضرورت پیش آجائے تو اس وقت توڑنے کی اجازت ہوگی،لیکن توڑنے کے بعد اس کی قضا رکھنا واجب ہوگا۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الفتاوى الهندية": ذكر الرازي عن أصحابنا أن الافطار بغير عذر في صوم التطوع لا يحل، هكذا في الكافي، وهو الأصح، كذا في المحيط السرخسي، وهو ظاهر الرواية، هكذا في النهر الفائق.

( ١ / ٨ / ٢ ، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الافطار)

وفيه أيضًا : وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعًا في التطوع ، فإن أفطر يلزمه القضاء ، كذا في الذخيرة .

(١/١٩ ، قبيل الباب الثاني في رؤية الهلال)

ما في "الهداية": ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه . ( ٢٢٣/١ ، كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء والكفارة)

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": ولزم نفل شرع فيه قصدًا كما في الصلاة ، فلو شرع ظنًا فأفطر ، أي فورًا فلا قضاء ، أما لو مضى ساعة لزمه القضاء ، لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضى عليه في هذه الساعة . التنوير وشرحه . وفي الشامية : قوله : (فلا قضاء) يرد عليه ما لو نوى صوم القضاء نهارًا فإنه يصير متنفلا وإن أفطر يلزمه القضاء كما إذا نوى الصوم ابتداء . (٣١٧ ٣١ / ٣١ ، كتاب الصوم ، فصل في العوارض) (آبكماكل اوران كاط ، ١٩٥٣)

# نفل روزے کے لیے سحری

مسئلہ (۷۸): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فل روزہ کے لیے سحری کرنا اور رات سے نیت کرنا ضروری ہے، بغیر سحری ، اور رات سے نیت نہ کرنے سے روزہ درست نہیں ہوتا، اُن کا یہ خیال سے نہیں ہے، کیوں کہ فرض روزہ کی طرح نفل روزہ کے لیے بھی سحری کرنا اور رات سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ، اس لیے فعل روزہ بھی بغیر سحری کے اور نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر لینے سے درست ہوجائے گا۔ (۱)

نوٹ-: نصف نہار شرعی: صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کا نصف حصہ ہے۔

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الصحيح لمسلم": عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على السحور (1) ما في "السحور بركة". (1/60) كتاب الصيام، باب فضل السحور وتاكيد استحبابه الخ، رقم الحديث: 90 ا، صحيح البخاري: 1/20 ، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب، رقم الحديث: 197 ا، جامع الترمذي: 1/60 ا، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل السجود، رقم الحديث: 197 الماجة: 197 الماجة: 197 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج": فيه الحت على السحور، ما في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج": فيه الحت على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. (197) تحت رقم: 199 ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل من الليل. إلى الضحوة الكبرى لا بعدها و لا عندها اعتبارا لأكثر اليوم. التنوير

# بچوں کی روز ہ کشائی کی رسم

مسئلہ (24): بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بچوں کوروزہ رکھوا کرروزہ کشائی کراتے ہیں، اورا پنے گھروں میں بہت می غیر ضروری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں روزہ کشائی کا کوئی اہتمام نہیں تھا، البتہ اگر بچے کا دل بڑھانے کے لیےروزہ مرہ کی بہنست افطاری میں کچھاضا فہ کرلیا جائے، تواس میں کوئی مضا گفتہیں ہے۔ (۱)

= وشرحه. وفي الشامية: قوله: (إلى الضحوة الكبرى) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والمغاية غير داخلة في المغيّا كما أشار إليه المصنف بقوله: "لا عندها" ... قال في " الهداية": وفي المجامع الصغير: قبل نصف النهار وهو الأصح، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت النية في أكثر النهار، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر. ((m/n) كتاب الصوم، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (m/n) (m/n) كتاب الصوم، فصل فيما لا تشترط تبييت النية وتعيينها الخ، الفتاوى الهندية: (m/n) (m/n)

( فآوي بنوريه، رقم الفتوي الته ١٢٥٥٣ ، كتاب الفتاوي ٢٠٠٨٠٠)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "صحيح البخاري": عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌّ".

(١/١) من كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا - الخ ، رقم الحديث : ٢٢٩٤ ، =

# غیرمسلم کی طرف سے افطار پارٹی

مسئله (۸۰): اگر کوئی غیر مسلم ، مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے، اور بظاہراس کا مال، حرام یا غصب کا نہ ہو، تو اس کے افطار کی دعوت قبول کرنے کی گنجایش ہے، مگراس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس قسم کی افطار پارٹیوں میں بکثرت شرکت کر کے، رمضان المبارک جیسے بابر کت اوقات اور عبادات کوضائع نہ کیا جائے ، کہ یہ ہمارا بہت بڑا خسارہ ہے (۱) کیکن اگر کسی دلیل سے بین طاہر ہوکہ

= الصحيح لمسلم: 4/2، كتاب الأقضية ، السنن لأبي داود: 40/2، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم الحديث: 41/2، السنن لإبن ماجة: 40/2، السنة ، رقم الحديث : 41/2، السنة ، الفصل الأول) مشكوة المصابيح: 41/2، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، الفصل الأول) ما في "بذل المجهود": سواء كان في العمل أو الاعتقاد فهو مردود.

(٣٣/١٣ ، رقم الحديث: ٢٢٢ م)

ما في "رد المحتار": البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله على من علم أو حمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً. (٢٥٢/٢)، مطلب البدعة خمسة أقسام)

ما في "كتاب التعريفات للجرجاني": البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي . (ص/٢٤)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صلحًا ﴾ . (سورة المؤمنون: ٥١)

ما في "روح المعاني": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " يا أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلحًا ﴿ وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبت ما رزقناكم ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر،=

اس کا مال حرام (۱) یا غصب (۳) کا ہے، تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، اور حکمت کے ساتھ اُسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو ذرائع آمدنی ہیں، ہمارے دین و مذہب کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہم اس دعوت کے قبول کرنے سے معذور ہیں، کیکن اگروہ اس پرمصر ہو، یااس کی دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں کسی فتنہ وفساد کا اندیشہ ہو، تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ بیسہ دے دیجے، ہم اس سے کھانے کا فلم کرلیں گے، پھر اس کے ان رو پیوں سے کھانا وغیرہ دیکر، یا خرید کرغر باءومسا کین کوکھلا دیا جائے۔

= ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، فأنى يستجاب لذلك ، وتقديم الأمر بأكل الحلال ، لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح . (١٠/١٠ ، سورة المؤمنون : ٥١)

ما في "كنز العمال": "من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولم تستجب له دعوة أربعين ليلة ، وإن تستجب له دعوة أربعين صباحًا ، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به ، وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتُنبِتُ اللحم". (الديلمي عن ابن مسعود)

 $(\Lambda/\Gamma)$  ، كتاب البيوع ، قسم الأقوال ، رقم الحديث :  $(\Lambda/\Gamma)$ 

ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي بكر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "لا يدخل الجنة جسدٌ غذِي بالحرام". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (ص/٢٣٣ ، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، رقم الحديث: ٢٧٨٧)

(٢) ما في "الموسوعة الفقهية": والحرام - نقيض الحلال ، يقال: حرُم عليه الشيء حرمةً وحرامًا ، والحرام ما حرّم الله. اهـ . (١٠٥/١٠)

وفيه أيضًا : يظهر من الاستقراء وتتبّع تعليلات فقهاء المذاهب فيما يحكُمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل الشيء مهما كان نوعَه لأحد أسباب خمسة :

( ۲۳۰، ۲۲۹/۳۱ ، الحكم التكليفي، غصب) ( قاوي دارالعلوم ديوبند، رقم الفتوي: ۳۲۱۸۸)

مال امرئ إلا بطيب نفسه". وأما الإجماع - فقد أجمع المسلمون على تحريم

الغصب، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة .

رقم الحديث: ١٩٢٥)

### ''رمضان مبارک''کههکرمبار کباددینا

مسئلہ (۸۱): رمضان المبارک کی آمد پرلوگ ایک دوسرے کو' رمضان مبارک، رمضان مبارک' کہہ کرمبار کبادی دیتے ہیں، اس طرح مبار کبادی دیئے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے، کیوں کہ نبی اکرم بھی اس ماہ کے آنے پراپنے اصحاب کو خوش خبری دیا کرتے تھے، اُنہیں اِس ماہ میں اعمالِ صالحہ پراُ بھارتے تھے، کبی وجہ ہے کہ آپ بھی کی اقتدامیں ہمارے بزرگانِ دین بھی ماور مضان المبارک کی آمد پر ایک دوسرے ایک دوسرے کو خوش خبری دیا کرتے تھے، نیز اِس ماہ کی آمد پر ایک دوسرے کومبار کبادی دین اور اس کی آمد پر خوش ہونا، یہ دونوں باتیں نیک کاموں میں رغبت وشوق پر دلالت کرتی ہیں، اِس لیے بھی اِس میں کوئی مضا کھنہیں۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم" : ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون﴾ . (يونس : ٥٨)

ما في "صحيح ابن خزيمة": عن سلمان قال: خطبنا رسول الله عَلَيْ في آخريوم من شعبان فقال: "أيها الناس! قد أظلّكم شهرٌ عظيمٌ ، شهرٌ مباركٌ".. الحديث. (١/٣) ١ ، رقم الحديث: ١٨٨٤، باب فضائل شهر رمضان إن صحّ الخبر، المدعوات الكبير للبيهقي: ١/١٥، رقم الحديث: ٥٣٢ ، شعب الإيمان للبيهقي: ٢/١/١ ، رقم الحديث: ٢٢٣/٥ ، شعب الإيمان البيهقي: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ، مشكوة المصابيح: ١/٣٣٨ ، كتاب الصوم،

ما في "تفسير السعدي المعروف بتيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ": الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ . وهو الفرح بالعلم النافع ، والعمل الصالح .

( ۱/۲/۱ ، الباب ۲۹ ، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي)

### باب الاعتكاف

الاررمضان کوغروب سے چند گھنٹے گزرنے کے بعداء تکاف مسئلہ (۸۲): اگر کوئی شخص سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ۲۱ر رمضان کوغروب سے چند گھنٹے گزرنے کے بعد مسجد میں پہنچا، تو اس کا مسنون اعتکاف ادا نہ ہوگا، کیوں کہ مسنون اعتکاف پورے عشرہ کا ہوتا ہے، یعنی ۲۰رمضان کے غروب سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں حاضر ہونا، اور عید کا چا ندنظر آنے تک مسجد میں اعتکاف کا تتکاف کا تواب مل جائے گا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " مرقاة المفاتيح " : وعند الأئمة الأربعة أنه يدخل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشر . (٣٢٩/٣ ، ط : ملتان پاكستان)

ما في "البحر الرائق": وفي الكافي: ومتى دخل في اعتكافه الليل والنهار فابتداء ه من الليل، لأن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها، ألا ترى أنه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان ولا يفعل ذلك في أول ليلة من شوال . ..... فعلى هذا يدخل المسجد قبل الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر يوم ..... كما صرح قاضيخان في فتاواه . (٢٢/٣) ط: رشيديه كوئله، بهشتي زيور: ٢٢/٣)

ما في "رسائل الأركان على هامش بهشتي زيور": والمشهور عند مشايخنا أن يدخل المعتكف بعد العصر قبل غروب الشمس من اليوم العشرين من شهر رمضان ليدخل الليلة الحادية وعشرين في الاعتكاف. (ص/ ا ٢٣، بحواله فتاوى دار العلوم زكريا) (فآول دارالعلوم ديوبنرد ٢٠٠١/١٠٠١ دارالا شاعت، فآول دارالعلوم ذكريا ٣٣٢،٣٣١/٣)

### نابالغ بجول كواعتكاف بثهانا

مسئلہ (۸۳): آج کل مسجد میں نابالغ بچوں کو بھی اعتکاف میں بٹھادیا جاتا ہے، جو کہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جب کہ اعتکاف عاقل، بالغ مسلمانوں کے لیے مسنون ہے، بچوں کے لیے نہیں سمجھدار بچے کا اعتکاف میں بیٹھنا اگرچہ فی نفسہ جائز ہے (۱) مگر اس زمانے میں بچوں کے اعتکاف بیٹھنے میں بہت سے مفاسداور خرابیاں ہیں (۲) ، جن کے ہوتے ہوئے بچوں کو اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں۔

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الفتاوى الهندية": وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكاف، فيصح من الصبي العاقل. (٢/١١، بدائع الصنائع: ١٠٨/٢، ط: المكتبة العلمية بيروت) ما في "الموسوعة الفقهية": اتفق الفقهاء على أنه يصحّ الاعتكاف من الرجل والمرأة والصبي المميّز.

(٢٠٩/٥) المعتكِفُ ، شامية : ٢ / ١ / ٢ ، باب الاعتكاف ، ط : دار الفكر) (٢) ما في " الشامية " : " ما كان سببًا لمحظورٍ فهو محظورٌ " .

(۲۲۳/۵، ط: نعمانیه دیوبند) (۱۵:۲۲/۵)

## اعتكاف كے ليےخاوندسے اجازت

مسئلہ (۸۴): عورت کواعت کاف میں بیٹھنے کے لیے خاوند سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے (۱۰)، اور خاوند اُسے اعت کاف سے منع بھی کرسکتا ہے، لیکن جب ایک بارا جازت دیدی، تواب منع نہیں کرسکتا۔ (۱)

### دوران اعتكاف عورت كالكهربلوكام كرنا

مسئله (۸۵): بیت الخلاء کے تقاضے اور وُضو کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لہذا الی عورت جس کے گھر کوئی کام کاخ کرنے والا نہ ہو، وہ مسنون اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، البتہ اپنے کاموں سے فارغ ہوکر اس مخصوص جگہ پر ذکر و تلاوت اور عبادت کے ذریعے اس مقدس مہینے کی برکات سے فائدہ اُٹھا سکتی ہے۔ (۳)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الفتاوى الهندية " : فيصح من المرأة ....... بإذن الزوج إن كان لها زوج . (١/١)

ما في " الموسوعة الفقهية " : يصحّ اعتكاف المرأة باتفاق الفقهاء بالشروط المتقدّمة ويشترط للمتزوجة أن يأذن لها زوجُها ، لأنها لا ينبغي لها الاعتكاف إلا بإذنه .

(9/۵ م ۲ ، اعتكاف المرأة ، موسوعة الفقه الإسلامي : ٢٠٤/٣ ، شروط اعتكاف المرأة) (٢) ما في "الفتاوى الهندية ": فإن أذن له الزوج بالاعتكاف لم يكن له أن يمنعها بعد ذلك وإن منعها لا يصحّ منه .

(٢/١١/ ، الموسوعة الفقهية : ٩/٥ ، ٢ ، اعتكاف المرأة) (اعتكاف كماكل: ٥/٢٠) الحجة على ما قلنا :

(٣) ما في " الفتاوى الهندية " : وإذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل ، لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان .

(١/١) ، موسوعة الفقه الإسلامي :٣٠٥/٣ ، ما يجوز للمعتكف فعله)=

### اعتكاف ميں مجنون يابے ہوش ہوجانا

مسئلہ (۸۲): اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں مجنون یا ہے ہوش ہوجائے، اور بیہ ہے ہوشی یا جنون مسلسل اتنا وقت طاری رہے، جس میں ایک روزہ قضا ہوجائے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس سے کم مقدار میں ہوتو نہیں ٹوٹے گا۔ (۱)

= ما في "الموسوعة الفقهية": اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة (وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفية) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب ...... أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يُبطل الاعتكاف في قولهم جميعًا . (٢٢٠/٥ ، الخروج من المسجد)

ما في "تبيين الحقائق": ولا تخرج من بيتها إذا اعتكف فيه ، قال رحمه الله: (ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط) لما روينا من الأثر عن عائشة رضي الله عنها ، ولما روي عنها أنها قالت: "كان النبي عَلَيْكُ لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا". متفق عليه . (١/ ٣٥٠ ، ط: دار الكتاب الإسلامي ، الدر المختار مع الشامية : ٣٥٥/٢ ، ط: دار الفكر)

(اعتكاف كےمسائل:ص/٢٣٠)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية": وكذا إغمائه وجنونه إن دام أيامًا. در مختار. وفي الشامية: قوله: (إن دام أيامًا) المراد بالأيام: أن يفوته صوم بسبب عدم إمكان النية. (٣٣٣/٣) ، كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، ط: بيروت ، شامية : ١٣٦/٢ ، ط: احياء التراث ، الموسوعة الفقهية : ٢٢٥/٥ ، اعتكاف ، الثالث من المفسدات الجنون) ما في "بدائع الصنائع": قال الكاساني رحمه الله: وإن أغمى عليه أياماً أو أصابه لممّ (جنون) فسد اعتكاف . (١٣٢/٢) ، الخروج للمرض) (اعتكاف كماكل: ٢٢٣/٥)

### روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا

مسئلہ (۸۷): اعتکاف کے لیے روز ہشرط ہے، جب روز ہ توڑ دے، یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اور اس دن کی قضا بھی لازم ہوگی۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الشامية": قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضًا في الاعتكاف السمسنون، لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن الايصح عنه، بل يكون نفلا، فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية.

(-1/r) ، باب الاعتكاف ، ط : بيروت )

ما في "الهندية": وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاءه، فإن كان اعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يومًا يقضى ذلك اليوم. (١٣/١)

ما في "بدائع الصنائع": ولو أكل أو شرب في النهار عامدًا فسد صومه وفسد اعتكافه لفساط الصوم. (١٢/٢ ، ط: سعيد)

( فهٔ وی محمود به: ۱۰/۲۲۰، احسن الفتاویی: ۴/ ۵۰، فهٔ وی حقانیه: ۴/ ۱۹۲، فهٔ وی دارالعلوم زکریا: ۳۳۳، ۳۳۳/ ۳

### اعتكاف توٹ جانے يراس كى قضا

مسئلہ (۸۸): نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں، اس لیے کہ وہ مسجد سے نکلنے سے ٹوٹا نہیں، بلکہ ختم ہوجا تا ہے،اعتکاف منذ وراگر ٹوٹ جائے،خواہ نذرِ معین ہو یا غیر معین، تو سب ایام کی قضا واجب ہے، نئے سرے سے اتنے دن پورے کرے، کیوں کہ ان میں تنائع یعنی مسلسل رکھنا لازم ہے، اور عشر ہُ اخیرہ کر مضان کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف اس دن کی قضا واجب ہے، جس میں اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف اس دن کی قضا واجب ہے، جس میں اعتکاف ٹوٹا، فساد کے بعد بیاعتکاف نفل ہوگیا، ایک دن کی قضا چاہے رمضان ہی میں کرلے یار مضان کے بعد فیل روزے کے ساتھ کرے۔
ایک دن کی قضا میں رات دن دونوں کی قضا واجب سے یا صرف دن کی؟

ایک دن کی قضامیں رات دن دونوں کی قضا واجب ہے یا صرف دن کی؟
.....قواعد سے بول مفہوم ہوتا ہے کہ اگراعتکاف دن میں فاسد ہوا، تو صرف دن
کی قضا واجب ہوگی، شبح صادق سے قبل شروع کر کے غروب آفتاب تک کرے،
اوراگررات میں اعتکاف فاسد ہوا، تو رات دن دونوں کی قضا واجب ہے، غروب
آفتاب سے قبل شروع کر کے دوسرے روزغروب کے بعد ختم کرے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الدر المختار مع الشامية " : (فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاء ه .... على الظاهر) من المذهب . (mr/r)

ما في "الشامية": فلو نذر اعتكاف يوم لزمه فقط، نواه أو لم ينو، وإن نوى الليلة معه لزماه، ولو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ما لم ينو بها اليوم.  $(\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma)$ ، ط: بيروت) ما في "الشامية": والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما . .... بخلاف الباقى، لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية .

=(ت مراب العتكاف ، ط : بيروت الصوم ، باب الاعتكاف ، ط : بيروت  $\sim$ 

## اعتكاف كي حالت ميں احتلام

مسئلہ (۸۹): اگر معتلف کو اعتکاف کی حالت میں احتلام ہوجائے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹا، بلکہ معتلف کو چاہیے کہ بیدار ہوتے ہی پہلے تیم کرلے، پھر فوری مسجد سے نکل جائے، اور جسے احتلام کا اندیشہ ہواس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے سے اپنے ساتھ کوئی ڈھیلا وغیرہ رکھ لے، ورنہ مسجد کی زمین پر ہی تیم کرلے، اگر کسی ضرر کا اندیشہ ہو، یا پانی ملنے میں پچھ دریہ ہو، یا پانی گرم ہور ہا ہو، تو اسی تیم کرلے، اگر کسی ضرر کا اندیشہ ہو، یا پانی ملنے میں پچھ دریہ ہو، یا پانی گرم ہور ہا ہو، تو اسی تیم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرے۔ (۱)

. الفتاوى الهندية " : وكذا (لا يفسد) لو احتلم . كذا في فتح القدير ( ) ما في " الفتاوى الهندية " : وكذا (1/1)

ما في " موسوعة الفقه الإسلامي " : والاحتلام لا يفسد الاعتكاف .

(اعتكاف به الاعتكاف) ۲۰۹/۳ كتاب الصيام ، ما يبطل به الاعتكاف (۱۲/۳)

# مسنون اعتكاف كب ختم موكا؟

مسئلہ (۹۰): جب شوال کا چاندنظر آئے تو اعتکاف پورا ہوجاتا ہے، معتکف اگر چاہے تواسی وقت مسجد سے گھر چلا جائے (۱) کیکن افضل میہے کہ رات مسجد ہی میں گزارے، اور صبح عید کی نماز کے لیے مسجد ہی سے جائے، پھر عید کی نماز کے بعد گھر جائے۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ": مسألة [ ۲۹ ] - جمهور الفقهاء على أن من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ، ويخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة الأول من شوال ، وهو مذهب الشافعي وجماعة الفقهاء ، وهو قول أحمد في رواية ومالك والثوري وأبي حنيفة . ( ۲۰۳/۲ ، كتاب الاعتكاف ، باب في من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، موسوعة الفقه الإسلامي : ۲۰۳/۳ ، كتاب الصيام ، الاعتكاف)

(٢) ما في "حاشية موسوعة مسائل الجمهور": (فائدة) جماعة العلماء وفقهاء الأمصار يرغبون لمن اعتكف العشر الأواخر في رمضان أن لا يخرج من معتكفه إلا بعد الفجر عند توجهه لصلاة العيد رأسًا، وليس هذا على الوجوب عند جمهورهم ...... قال القرطبي: استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو إلى المصلَّى، وبه قال أحمد ....... قال النووي: ويستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلي العيد أو يخرج منه إلى المصلى إن صلوها في غيره ...... وقال الموفق رحمه الله: ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه نصّ عليه أحمد،

### كتاب الحج

### حج کے مسائل

نبی اکرم کی طرف سے تج برائے ایصال تواب مسئلہ (۹۱): نبی پاک کی طرف سے تج کرنا بڑی نیکی اور تواب کا کام ہے، یہ ایصال تواب کا ج کہلائے گا، اس کے لیے دوطریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں: (۱) جج کی ادائیگی سے پہلے ہی بیزنیت کرلی جائے کہ میں یہ جج نبی پاک کی کام نے کہ میں یہ جج نبی پاک کی کام نبیت سے تمام ارکان ادا کرے، تاکہ اس کا تمام تر تواب نبی پاک کی کو پہنچہ (۲) جج کی نبیت کر کے، جج اپنی طرف سے ادا کر ہے، اور ادائیگی ججے بعداس کا تواب نبی پاک کی کوئنش دے۔ (۱)

( ۳۳۲/۱ ، كتاب الاعتكاف ، ط: دار السلام) (اعتكاف كمائل: مراكر ۲۵) الحجة على ما قلنا :

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية ": الأصل أن كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره. در مختار. وفي الشامية: قال ابن عابدين الشامي رحمه الله: قوله: (بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًا أو عمرة أو غير ذلك . . . . . . . . . وبحث أيضًا أن الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره .

( $\gamma/\gamma$  ، ، ، ، كتاب الحج ، الباب الخامس ، باب الحج عن الغير ، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير ، البحر الرائق  $(3/\gamma)$  ، ، ، ، كتاب الحج ، باب الحج عن الغير)=

## گھرسے احرام پہننا

مسئلہ (۹۲): بعض لوگ حاجیوں کے گھر ہی سے احرام پہننے کو برا خیال کرتے ہیں، اُن کا پیخیال درست نہیں ہے، کیوں کہ حاجیوں کا اپنے گھروں سے احرام باندھ کر نکلنامستحب ہے، بشرطیکہ احرام کی جنایات میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو<sup>(۱)</sup>، اور اگر احرام کی جنایات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو حاجیوں کا اپنے گھروں سے احرام باندھ کرنکانا مکروہ ہے۔ (۲)

= ما في "مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي": فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراء ة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت. (ص/ ١٢٢، أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت. (ص/ ١٢٢، كتاب الماسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير) (فراول بنوري، رقم الفتولي: ١٣٨٨٨) المناسك، الباب الرابع عشر في الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري ": ومستحباته ..... تقديم الإحرام على وقته أي ميقاته (المكاني) للآفاقي إن ملك نفسه أي بالاحتراز عن المحظورات والتحفظ عن المحذورات . (ص/١٢٩ ، مستحبات الإحرام) ما في "بدائع الصنائع": قدم الإحرام على المواقيت هو أفضل ، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه الإحرام .

(٣/ ٢١، فصل في بيان مكان الإحرام)

ما في "الفتاوى الهندية": إن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ، وهو الأفضل إذا أمن مواقعة المحظورات . (١/١) ، الباب الثاني في المواقيت)

(٢) ما في "إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري": مكروهاته ــ تقديمه على المكاني إن لم يملك نفسه. (ص/ ١٣٠ ، مكروهات الإحرام، الفتاوى الهندية: 1/1 ، الباب الثاني في المواقيت)

## آخری میقات پراحرام

مسئله (۹۳): اگر کوئی شخص بقصد حج یا عمره حرم مکه میں داخل ہونے کا اراده رکھتا ہوتواس پر آخری میقات پر بہنچ کراحرام باندھنا واجب ہے، اورا گر حج یا عمره کا قصد نہیں، تب بھی میقات سے گزرنے پراحرام باندھنا اور عمره کرنا واجب ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "المصنف لإبن أبي شيبة": عن سعيد بن جبير أن النبي عُلَيْكُ قال: "لايجاوز أحد الوقت إلا محرم". (٢٠٢/٨) ، كتاب الحج، من قال: لا يجاوز أحد الوقت إلا محرما ، رقم الحديث : ٢٠/٥ ، اعلاء السنن : ٢٠/٥ ، كتاب الحج ، باب المواقيت وانه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة ، رقم الحديث : ٢٥٦٣) ما في " السنن الكبرى للبيهقي " : عن ابن عباس أنه قال : ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. (٢٨٩/٥ ، كتاب الحج ، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة ، رقم: ٩٨٣٩ ، اعلاء السنن: ١١/٥ ، كتاب الحج ، باب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة ، تحت رقم : ٢٥٢٣ ، نيل الأوطار : ٣١٩/٣ م كتاب الحج ، باب دخول مكة بغير إحرام لعذر ، تحت رقم : ١٨١٣ ، نصب الراية للزيلعي: ١٨/٣ ، كتاب الحج ، فصل في المواقيت) ما في " الهداية " : ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا لقوله عليه السلام: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما ، ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما . ( ٢٣٥/١ ، كتاب الحج ، فصل في المواقيت)=

### مج بدل کے روپیوں سے صدقہ یادعوت

مسئلہ (۹۴): بعض هج بدل کرنے والے، هج بدل کے روپئے سے صدقہ کرتے ہیں، یاکسی کی دعوت کرتے ہیں، اُن کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں! اگر آمر نے اجازت دی ہوتو جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ هج کرانے والے سے خرچ کی عام اجازت لے بنا کہ سفر میں کوئی دِقَّت پیش نہ آئے، اگر وہ عام اجازت نہ دے تو پھر بہت احتیاط سے روپی خرچ کرے۔ (۱)

= ما في "بدائع الصنائع": وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرما سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا.

(۱/۲) كتاب الحج ، بيان مكان الإحرام ، ط: دار الكتاب ديوبند) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (وحرم تأخير الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج . (۲۸۲/۳ ، كتاب الحج ، مطلب في المواقيت ، ط: بيروت) (فآوكُ محودية ، ۳۹۵،۳۹۳ ، كتب مطلب في المواقيت ، ط: بيروت الحجة على ما قلنا:

ما في "رد المحتار": لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى.

(٢/٧) ، كتاب الحدود ، باب التعزير ، مطلب في التعزير بأخذ المال ، البحر الرائق:

٩٨/٥ ، كتاب الحدود ، فصل في التعزير)

### غروب آفتاب تك عرفات ميں رہنا

مسئلہ (۹۵): بعض حجاج کرام عرفات کی حدود سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی از دہام کے اندیشہ سے نکل جاتے ہیں، جب کہ سورج غروب غروب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب ہے (۱)، اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل گیا، تواس پردم واجب ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الفتاوى الهندية": الوقوف شرطه شيئان ؛ أحدهما كونه في أرض عرفات ، والثاني أن يكون في وقته ..... وواجبه الإمتداد إلى الغروب .

( ٢٢٩/١ ، كتاب المناسك ، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ، البحر الرائق : ٥٩/٢ ، بيروت)

ما في "بدائع الصنائع": وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ، فإنه يكره الوقوف فيه ، في قف إلى بدائع الصنائع ": وعرفات كلها موقف إلى عنووب الشمس معه ، ولا يدفع أحد قبل غروب الشمس ، لا الإمام ولا غيره ، الوقوف إلى غروب الشمس واجب .

(١٣٤/٣) ، كتاب الحج)

(٢) ما في "البحر الرائق": (ثم إلى مزدلفة بعد الغروب) أي ثم رح كما ثبت في صحيح مسلم من فعله عليه السلام، وهذا بيان للواجب حتى لو دفع قبل الغروب وجاوز حدود عرفة لزمه دم. ( ٢/٢ ٥٩ ، كتاب الحج ، باب الإحرام)

ما في "الهداية": ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم، ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس فيجب غروب الشمس فيجب بتركه الدم. ( 1/20/ ، كتاب الحج، فصل في ما يتعلق بالطواف بغير الطهارة)

# مسجدحرام ميں فقراء كوروٹی يانفذی تقسيم كرنا

هسئله (۹۲): بعض حجاج کرام مسجد حرام میں فقراء کوروٹی یا نقد وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور فقراء آپس میں چھینا جھٹی اور شور وشغب کرتے ہیں، یہ سجد کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے اس طریقۂ تقسیم کا ترک کرنالازم اور واجب ہے، جو پچھقسیم کرنا ہو مسجد سے باہر تقسیم کرے، ورنہ مسجد کی بے حرمتی کے گناہ میں تقسیم کرنے والا بھی شریک ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿وعهدنآ إلى ابر هيم واسم عيل أن طهّرا بيتي للطآئفين والع كفين والرّكع السجود ﴾ . (سورة البقرة : ١٢٥)

ما في "التفسير المنير": هذا البيت طاهر مطهر وصينا ابراهيم واسماعيل بتطهيره من الأوثان وعبائة الأصنام وتطهير من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع فيه . (١/١٣)

ما في "سنن ابن ماجة": عن واثلة بن الأسقع ، أن النبي عَلَيْكُ قال: "جنبوا مساجد كم صبيانكم ، ومجانينكم وشراء كم وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسلّ سيوفكم ". (ص/٥٣ ، أبواب المساجد ومواضع الصلاة ، باب ما يكره في المساجد ، قديمي ، المعجم الكبير للطبراني : ١٣٢/٨ ، رقم المحديث : ١٠٢/١ ، دار احياء التراث العربي ، معارف الحديث : ١٢١/٣ ، كتاب الصلاة ، دار الإشاعت كراچي)

ما في "الفتاوى الهندية": حرمة المسجد خمسة عشر: ...... السادس؛ أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله. (٣٢١/٥ ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المساجد، حلبي كبير: ص/٢١٠ ، فصل في أحكام المسجد)

## روضة اقدس الله كل جاليوں كو ہاتھ لگانا

**مسئله** (۹۷): بعض حجاج كرام روضة اقدس على صاحبها الف الف صلوة

کی زیارت کے وقت روضۂ اطہر کی جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ، یا بوسہ دیتے ہیں، اُن کا بیٹل خلاف ادب ہے، تیخ طریقہ میہ ہے کدروضہ کی جالیوں سے تین یا حیار ہاتھ دور کھڑار ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الفتاوى الهندية": يتوجه إلى قبره عَلَيْكُ فيقف عند رأسه مستقبل القبلة، ثم يدنو منه ثلاثة أذرع أو أربعة، ولا يدنو منه أكثر من ذلك، ولا يضع يده على جدار التوبة، فهو أهيب وأعظم للحرمة، ويقف كما يقف في الصلاة.

(٢١٥/١) ، كتاب المناسك ، خاتمة في زيارة قبر النبي عَلَيْكِهُ

ما في "الموسوعة الفقهية": وفي القنية من كتب الحنفية: قال أبو الليث: لا نعرف وضع اليد على القبر سنة ولا مستحبا. (٩٠/٢٣)

ما في "مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ": فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيدًا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب.

(ص/٢٧٣ ، كتاب الحج ، فصل في زيارة قبر النبي عُلْشِيهُ

## روضهُ اقدس ﷺ پرسلام

هسئله (۹۸): بعض حجاج کرام روضهٔ اقدی کی پرسلام پڑھتے وقت بہت بلندآ واز سے چیخ چیخ کرسلام پڑھتے ہیں، اور بے انتہا شور وشغب کرتے ہیں، اُن کا بیمل خلا ف ادب ہے، سیح طریقہ یہ ہے کہ سلام پڑھتے وقت آ وازنه زیادہ بلند ہواور نہ زیادہ آ ہستہ، بلکہ متوسط آ واز سے سلام پڑھے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿يا أيها الذين امنوا لا ترفعوآ أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . (سورة الحجرات: ٢)

ما في "أحكام القرآن للتهانوي": قال القرطبي: معنى الآية: الأمر بتعظيم رسول الله عليه وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته ...... قال القرطبي: حرمة النبي عَلَيْكُ مِيتًا كحرمته حيًا . (٢٥١/٣)

ما في "إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري ": ثم توجّه بالقلب والقالب مع رعاية غاية الأدب فقام تجاه الوجه الشريف ...... ثم قال مسلّماً أي مريد السلام مقتصدًا أي متوسطًا في رفع كلامه كما بينه بقوله: (من غير رفع صوت) لقوله تعالى: ﴿إِن اللّهِ عَضُونَ أَصُواتُهُم عند رسول الله ﴾ ولا إخفاء أي بالمرة لفوات الإسماع الذي هو السنة . (ص/١٢)

ما في " الفتاوى الهندية ": ثم يقول: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته ..... ولا يرفع صوته. (٢٢٥/١) كتاب الحج، خاتمة في زيارة النبي عَانِسْكُم)

ما في "أوضح المسالك إلى أحكام المناسك": ثم بعد فراغ الإنسان من تحية المسجد يزور قبر النبي عَلَيْكُ وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر فيقف قُبالة وجهه بأدب وخفض صوتٍ. (ص/٢٣٢، ٢٣١)

# دورانِ طواف رکنِ بمانی کا بوسه

مسئله (۹۹): بعض حجاج كرام دوران طواف ركن يمانى كوبوسه دية بين، جب كرضي قول كے مطابق ركن يمانى كو صرف ہاتھ لگانا ثابت ہے، بوسه لينا خلاف سنت ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (وكلما مرّ بالحجر فعل ما ذكر) من الاستلام (واستلم الركن) اليماني (وهو مندوب) لكن بلا تقبيل. وقال محمد: هو سنة ويقبله، والدلائل تؤيده. التنوير وشرحه. وفي الشامية: قال المحقق ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (واستلم الركن اليماني) ... المراد بالاستلام هنا لمسه بكفيه أو بيمينه دون يساره بدون تقبيل وسجود عليه ..... قوله: (والدلائل تؤيده) أي تؤيد قوله " بكونه سنة، وبأنه يقبله " لكن في شرح اللباب أن ظاهر الرواية الأول كما في الكافي والهداية وغيرهما ؛ وفي الكرماني: وهو الصحيح ؛ وفي النخبة : ما عن محمد ضعيف جدا ؛ وفي البدائع: لا خلاف في أن تقبيله ليس سنة. وفي السراجية: ولا يقبله في أصح الأقاويل.

(۳) ا ۵ ، كتاب الحج ، مطلب في طواف القدوم)

ما في "بدائع الصنائع": وأما الركن اليماني فلم يذكر في الأصل أن استلامه سنة، ولكنه قال: إن استلمه فحسن، وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة رحمه الله، وهذا يدل على أنه مستحب وليس بسنة. وقال محمد رحمه الله: يستلمه ولا يتركه، وهذا يدل على أن استلامه سنة، ولا خلاف في أن تقبيله ليس بسنة.

### اوقات مکروہه میں طواف

مسئلہ (۱۰۰): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اوقاتِ مکر و ہہ میں جس طرح نماز پڑھنا درست نہیں ، ایسے ہی طواف کرنا بھی درست نہیں ہے، اُن کا یہ خیال درست نہیں ہے، شیح بات یہ ہے کہ اوقاتِ مکر و ہہ میں طواف کرنا جائز ودرست ہے، کیکن دوگانہ طواف لیعنی طواف کی دور کعت مکر وہ وقت کے ختم ہوجانے کے بعد پڑھے، مثلاً نماز فجر کے بعد طواف کر بے قطاوی آ قباب کے تقریباً بیس منٹ بعد دوگانہ طواف ادا کرے، اوراگر زوال کے وقت طواف کرے تو مغرب کرے تو بعد روال دوگانہ طواف ادا کرے، اوراگر زوال کے وقت طواف کرے تو مغرب کے بعد طواف کرے تو مغرب کے بعد طواف کرے تو مغرب کے بعد طواف کرے تو مغرب کے نو من کے بعد سنتوں سے پہلے دوگانہ طواف ادا کرے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": وأطلق الطواف فأفاد أنه لا يكره في الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، لأن الطواف ليس بصلاة حقيقة . (٢/ ٥٧٧ ، كتاب الحج ، باب الإحرام ، النهر الفائق: ٢/ ٧٥٧ ، كتاب الحج ، باب الإحرام)

(٢) ما في "إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري ": تختص بوقوعها عقيبَ الطواف إن لم يكن وقت كراهة . (ص/٩)

ما في " مجمع الأنهر " : ثم يصلي في وقت يباح فيه التطوع ركعتين عند المقام .

(۱/۳۰۳، كتاب الحج)

ما في "الدر المنتقى في شرح الملتقى ": ويكره أن يوالي بين أسبوعين ، ولا يصلي بينهما الركعتين ، ولا يحلي بينهما الركعتين ، ولا لعذر كوقت الكراهة ، ومفاده جواز الطواف فيما تكره فيه الصلاة كما في الخانية . (١/٣٠٣ ، كتاب الحج) (مائل جج :ص/ ٩٧)

# جمره برسات سےزائد کنگری

مسئلہ (۱۰۱): بعض حجاج کرام قصداً ہر جمرہ پرسات سے زائد کنگری مارتے ہیں، اُن کا یمل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے (۱۰)، البتۃ اگر ساتویں کنگری میں شک ہوجائے اور آٹھویں مارد ہے، پھر بعد میں معلوم ہوجائے کہ وہ ساتویں کنگری ، ساتویں نہیں، آٹھویں تھی، تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "منحة الخالق على البحر الرائق": قال في اللباب: لو رمى أكثر من سبع يكره. وقال شك أن السبع هو المسنون، فالزيادة عليها مخالفة للسنة فتكره. (٢٠٢/٢)

ما في "الموسوعة الفقهية": يكره في الرمي الزيادة على العدد أي السبع في رمي كل جمرة من الجمرات. (١٦٢/٢٣ ، رد المحتار: ٥٣٢/٣ ، كتاب الحج ، مطلب في رمي جمرة العقبة ، بيروت)

(٢) ما في "منحة الخالق على البحر الرائق": وأما إذا شك في السابع ورماه وتبين أنه الثامن فإنه لا يضره ذلك . (٢٠٢/٢)

## ساتوں کنگریاں ایک ساتھ مارنا

مسئلہ (۱۰۲): بعض حجاج کرام رمی کے وقت ساتوں کنگریاں مٹی میں رکھ کرایک ساتھ بھینک دیتے ہیں، ہر کنگری کو علیحدہ علیحدہ نہیں بھینکتے ، اُن کا اس طرح رمی کرنا درست نہیں ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر کنگری علیحدہ علیحدہ ماری جائے ،اگرکوئی شخص ایک سے زیادہ یاساتوں کنگریاں ایک ساتھ ہی ماردے ، تو یہ ایک ہی شار ہوگی ،اگر چہ وہ کنگریاں علیحدہ علیحدہ گری ہوں ، اور باقی چھ کنگریاں یوری کرنی ضروری ہوگی۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": لو رمى بسبع حصيات جملة واحدة فإنه يكون عن واحدة ، لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال . (٢٠٢/٢)

ما في "رد المحتار": قال الشامي رحمه الله تعالى: لو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة . ( $1/\pi$  ، مطلب في رمي جمرة العقبة ، بيروت ، النهر الفائق :  $1/\pi$  ، باب الإحرام)

ما في "بدائع الصنائع": إن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعًا دفعة واحدة فهي عن واحدة ويرمى ستة أخرى ، لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره . فهي عن واحدة ويرمى سنة أخرى ، يان سنن الحج ، الموسوعة الفقهية : 172/7 )

### مریض ومعذور کی طرف سے رمی

مسئلہ (۱۰۳): اگر کوئی مریض اور معذور شخص جوخو در می کرنے پر قادر نہ ہو، کسی دوسرے کو اپنی طرف سے رمی کرنے کا حکم دے، اور دوسرا شخص اُس کی طرف سے رمی کرنے کا حکم دے، اور دوسرا شخص اُس کی طرف سے رمی کرے تو جائز ہے (۱)، اور اس کا طریقہ بیرہے کہ نائب پہلے اپنی سات کنگریاں پوری کرے، اس کے بعد مریض اور معذور شخص کی طرف سے سات کنگریاں مارے، اگر بیا نئب شخص اس طرح رمی کرے کہ ایک کنگری اپنی طرف سے اور طرف سے اور دوسری مریض ومعذور کی طرف سے، تیسری اپنی طرف سے اور چوتھی مریض ومعذور کی طرف سے، تیسری اپنی طرف سے اور پیکر دونہ ہے۔ تیسری اپنی طرف سے اور پیکر دونہ ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "البحر الرائق": ومن كان مريضا أو مغمى عليه توضع الحصاة في يده ويرمى بها ، وإن رمى عنه غيره بأمره أجزأه ، والأول أفضل. وفي اللباب: ولو رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز ويكره ، والأولى أن يرمي أو لا عن نفسه ثم عن غيره . (٢/٢ ، كتاب الحج ، باب الإحرام ، بيروت)

ما في "الفتاوى الهندية ": مريض لا يستطيع الرمي توضع الحصاة في كفه ليرمى عنه غيره بأمره . كذا في محيط السرخسي في صفة الرمي .

(٢٣٢/١) كتاب المناسك ، فصل في المتفرقات)

(٢) ما في "البحر الرائق": لو رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز ويكره، والأولى أن يرمى أولا عن نفسه ثم عن غيره . (٢٠٢/٢)

ما في "الموسوعة الفقهية": وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه، فإن لم يكن رمى عن نفسه، فإن لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه أو لا الرمي كله، ثم يرمي عمن استنابه ....... لو رمى حصاة عن نفسه وأخرى عن الآخر جاز ويكره . (٢٢/٢٣)

# رمی کے وقت کنگری آہشہ سے پھینکنا

مسئلہ (۱۰۴): بعض حجاج کرام رمی جمار کے وقت کنگری اتنی آہتہ سے میں کہ وہ کنگری اتنی آہتہ سے سے بین کہ وہ کنگری جمرہ سے تین ہاتھ کی دوری پرگرتی ہے، اُن کااس طرح رمی کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ رمی میں کنگری کا جمرہ کے قریب گرنا ضروری ہے، البتہ اگر کنگری جمرہ سے تین ہاتھ کے فاصلہ سے کم پرگری تو یہ جائز ہے، کیوں کہ تین ہاتھ کے فاصلہ سے کم کی دوری قریب ہے، بعیر نہیں ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": لو رماها فوقعت قريبًا من الجمرة يكفيه ولو وقعت بعيدًا لم يجزه لأنه لم يعرف قربة. قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: قدر القريب بثلاثة أذرع والبعيد بما فوقها وقيل: القريب ما دون الثلاثة. (٢/٢)

ما في " الدر المختار مع الشامية " : ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز ، وإلا لا ، وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب .

مطلب في رمي جمرة العقبة) مطلب  $(3m \cdot 1/m)$ 

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": (إن سقطت على سننها ذلك أجزاه) أي إن وقعت بقرب الجمرة وإلا لا ، وثلاثة أذرع بعيد وما دونها قريب .

(ص/۲ که فصل في کيفية ترتيب أفعال الحج)

# غلیل سے جمرات کی رمی

### مسئله (۱۰۵): بعض حجاج كرام جمرات كى رمى غليل وغيره سے كرتے

ہیں،اُن کا پیطریقہ کیے نہیں ہے، کیوں کہ رمی کا ہاتھ سے کرنا ضروری ہے۔(۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " البحر الرائق": ولا يجزئ الرمى بقوس ونحوه . (٢/٢)

ما في "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك": قالوا: إنه لا يجزئه الرمى عن القوس وشبهه و لا الدفع بالرجل وكذا قال الحنفية.

(٣/٠٠١) ، الباب الثاني عشر في الأعمال المشروعة يوم النحر)

ما في "الفقه الإسلامي وأدلته": فلا يكفي الرمي بقوس، ولا الرمي بالرجل ولا بالمقلاع ولا بالطين.

(٢٢٥٤/٣) ، الباب الخامس الحج والعمرة ، خامسًا - شروط الرمي)

# زمزم کےاطراف میں تھو کنا

مسئلہ (۱۰۱): بعض حجاج کرام زمزم کے اطراف میں تھو کتے ہیں،
ناک کی ریزش گراتے ہیں، اُن کا یمل شرعاً درست نہیں ہے (۱۰)، کیوں کہ چاہِ
زمزم کے چاروں طرف کی زمین مسجد حرام کا جزوہے (۲)، اُس کے احکام مسجد کے
ہیں، اس لیے وہاں تھو کنا اور ناک کی ریزش گرانا ناجائز اور سخت منع ہے، اِس سے
اجتناب ضروری ہے۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿وعهدنآ إِلَى ابراهيم واسمعيل أن طهّرا بيتي للطآئفين والعُكفين والرّكّع السّجود﴾. (سورة البقرة: ١٢٥)

ما في "التفسير المنير": هذا البيت طاهر مطهر وصينا ابراهيم واسماعيل بتطهيره من الأوثان وعبادة الأصنام وتطهير من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع فيه . (١/١٣)

ما في "الفتاوى الهندية": حرمة المسجد خمسة عشر: ...... والرابع عشر؛ أن ينزهه عن النجاسات. اه.

(۵/ ۳۲ ، کتاب الکراهية ، الباب الخامس في آداب المساجد)

(٢) ما في "الموسوعة الفقهية": والمسجد الحرام في الاصطلاح كما قال النووي: قد يُراد به الكعبة فقط، وقد يراد به المسجد حولها معها، وقد يراد به مكة كلها مع مع الحرم حولها، وقد جاء ت نصوص الشرع بهذه الأقسام. قال العلماء: أريد بتحريم البيت سائر الحرم. (٢٣٥/٣٤)

# حجاج کرام کی رخصتی پرنعرہ

مسئلہ (۱۰۷): حجاج کرام کورخصت کرتے وقت اور واپسی پراُن کے استقبال کے وقت لوگ جوش وخروش کے ساتھ نعر وُ تکبیر بلند کرتے ہیں، لوگوں کا اس موقع پرنعرہ لگانامحض نمائش ہے، بلکہ اکثر مواقع میں لہو ولعب کی صورت ہوجاتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿الذين هم يرآؤن﴾ . (سورة الماعون : ٢) ما في "روح الـمعاني": ﴿الذين هم يرآؤن﴾ أي الناس فيعملون حيث يروا الناس

ويرونهم طلباً للثناء عليهم . (٢١/١٣م)

ما في "مرقاة المفاتيح": (من سمّع) .... أي من عمل عملا للسمعة بأن نواه بعمله وشهره للسبعة بأن نواه بعمله وشهره للسبع الناس به ويسمتدحوه . (سمّع الله به) .... أي شهره الله بين أهل العرصات وفضحه على رؤوس الأشهاد .

### حاجیوں کے گلے میں ہار

مسئلہ (۱۰۸): بعض دوست واحباب حاجیوں کورخصت کرنے کے وقت اور والیسی پران کے استقبال کے وقت اُن کے گلے میں پھولوں کا ہار والیت ہیں، اُن کا بیمل خلاف ِسنت ہے، کیوں کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور سلف صالحین سے بھی کہیں ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الصحيح لمسلم": عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ".

(الأمور) كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور)

ما في " فتح الباري " : قال ابن المنير : إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها . (٣٧٤/٢)

ما في "كتاب التعريفات للجرجاني" : البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى .  $(\sigma/2/2)$ 

(نقاوي مطلب البدعة خمسة أقسام) (۲۵۲/۲ ، باب الإمامة ، مطلب البدعة خمسة أقسام) (فقاوي محوديد: ۱۵/۲۵ ، مكتبه محود يه برگه)

# دعوت جورسم بن رہی ہے

مسئله (۱۰۹): جب کوئی آدمی فج پر جانے کا ارادہ کرتا ہے، یا فج سے واپس آتا ہے، تو عام طور پرلوگ اس کی دعوت کرتے ہیں، جو یقیناً امرِ مباح اور باعثِ اجروتُواب ہے<sup>(۱)</sup> کیکن اب بیدعوتیں مستقل رسم بنتی جارہی ہیں،اورخود حاجی ، حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنے دوست واحباب، اعزاوا قارب کے لیے بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کررہاہے،اس میں شرکت کی دعوت کے لیے ویسے ہی دعوت نامے چھاپے جارہے ہیں، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے چھاپے جاتے ہیں، نیز اِن دعوتوں میں نام ونمود ، ایک دوسرے پرفخریہ سبقت لے جانے کے جذبات کے ساتھ ساتھ دیگر شرعی منکرات کا ارتکاب بھی مشاہدہ میں آرہا ہے، اس لیے فی نفسہ دعوت کی بیرسم ترک کردینے کے لائق ہے<sup>(۲)</sup>، کیوں کہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی مباح کام برائی کا ذریعہ بن رہا ہو، تواسے ترک کیا جاتا ہے<sup>(۳)</sup>، ہاں! البتہ حاجیوں کی واپسی پران سے ملاقات اور دعا کی درخواست کرنا ثابت ہے۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "مشكو-ة المصابيح": عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلَيْكُ قال: "أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم بالمؤمنين". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (ص/٣٢٩، باب الضيافة ، الفصل الثاني)=

= ما في "كنز العمال": قوله عَلَيْكُ : "خيار أمتي من يطعم الطعام وليس فيه رياء وسمعة، ومن أطعم طعامًا فيه رياء وسمعة جعله الله تعالى نارًا في بطنه يوم القيامة حتى يفرغ الحساب. (١٠٨/٩)

(٢) ما في "القرآن الكريم": ﴿والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس﴾ . (النساء: ٣٨) ما في "تفسير القرطبي": قوله: "يراء ون الناس "والرياء إظهار الجميل ليراه الناس ولا لاتباع أمر الله . (٣٢٢/٥)

ما في "صحيح البخاري": عن سلمة قال: سمعت جندبًا يقول: قال النبي عَلَيْكُم، وله وله النبي عَلَيْكُم، ولم أسمع أحدًا يقول: قال النبي عَلَيْكُم غيره، فدنوت منه، فسمعته يقول: قال النبي عَلَيْكُم، ومن يوائي يوائي الله به".

(٣) ما في "مجموعة رسائل اللكنوي": فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم (٣) ما في "مجموعة رسائل اللكنوي": فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروها، كما صرح به علي القاري في شرح المشكاة والحصكفي في الدر المختار وغيرهما.

(البنان الأول في حكم الجهر بالذكر، الباب الأول في حكم الجهر بالذكر) ما في " فتح الباري" : إن المندوبات قد تنقلب مكروها إذا رفعت عن رتبتها .

(٣٣٤/٢) ، كتاب الأذان ، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) (٣٣٤/٢) ما في "مشكو-ة المصابيح" : عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : "إذا لقيت الحاجَّ فسلِّم عليه وصافحه ومُره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له "رواه أحمد . (ص/٢٢٣ ، كتاب المناسك ، الفصل الثالث)

ما في "احياء العلوم للغزالي": وقد كان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام . (١/١٦) ، كتاب أسرار الحجّ ، الفصل الأول ، فضيلة الحجّ) (فآوئ رجمية: ٨/ ١٣٥- ١٣٢)، فآوئ محودية: ٥/ ١٣٥- ١٢١، فآوئ دار العلوم ديوبند، رقم الفتوئ ١٣١٠- ١٣١، فاوئ دار العلوم ديوبند، رقم الفتوئ ١٣١٠- ١٣١٠)

# قریب البلوغ لڑ کے کے ساتھ سفر حج

مسئلہ (۱۱۰): کسی عورت کا تنہا جج یا عمرہ کے گروپ کے ساتھ سفر جج یا عمرہ کر اہل بعنی قریب البلوغ عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر شوہریا اور کوئی محرم نہ ہو، اور مُر اہتی یعنی قریب البلوغ لڑکا ہو، جوعاقل بھی ہو، تواس کے ساتھ سفر کرنے کی گنجالیش ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "اعلاء السنن": "ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم". (١٥/١٠) كتاب الحج ، باب اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة)

ما في " المبسوط للسرخسي " : ان المرأة لا يجوز لها أن تخرج لسفر الحج إلا مع محرم أو زوج . (77/7) )

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية ": ومع زوج أو محرم بالغ عاقل ، والمراهق كالبالغ غير مجوسي ولا فاسق لعدم حفظهما .

(۳ ا ا  $^{\prime\prime}$  ، کتاب الحج ، مطلب یقدم حق العبد علی حق الشرع)

ما في "اعلاء السنن": قوله: (عن ابن عباس إلى آخر أحاديث الباب) قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة، فلا يجوز لامرأة بالغة ولو عجوزًا ولو معها غيرها من النساء الثقات والرجال الصالحين أن تخرج للحج مسيرة سفر بغير محرم أو زوج.

( • 1 / 1 1 ، كتاب الحج ، باب اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ، غنية الناسك في بغية المناسك: ص / ٣٠ ، ٣١ ، باب شرائط الحج ، فصل وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة على الأصح، كذا في الجوهرة النيرة: 1 / ٢ ١ ، كتاب الحج) ( قاولُ بنورية، رقم الفتوكل: ١٢٨ ٢٩)

## عورت کاعدت کے زمانے میں سفر حج

**مسئلہ** (۱۱۱): بسا اوقات میاں بیوی، دونوں حج کا فارم بھرتے ہیں، اور قرعه اندازی میں اُن کا نام بھی آجا تاہے، پھراچا نک شوہر کا انتقال ہوجا تاہے، اور ہیوی پرعدتِ وفات لا زم ہوجاتی ہے،اباعزاء وا قاربعورت کو بیمشورہ دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ نام نکلے یانہ نکلے،اورآئندہ سال تک زندگی وفار کرے یا نہ کرے، اِس لیے بہتریہی ہے کہ آپ اِسی سال فلاں فلاں عزیز وقریب کے ساتھ سفر حج کرلو، اُن کا بیمشورہ درست نہیں ہے، کیوں کہ اِس میں دوشرعی خرابیاں ہیں:(۱)عورت کاعدت کے زمانے میں سفر کرنا<sup>(۱)</sup>،(۲) ہرعزیز وقریب کے محرم نہ ہونے کی وجہ سے غیرمحرم کے ساتھ سفر کرنا (۱) ، ہاں! اگر سفر سے پہلے عدتِ وفات پوری ہوجائے، اور سفر میں کوئی محرم یعنی ایساشخص جس کے ساتھ اِس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ساتھ ہو، تو پھراُن کا یہ مشورہ درست ہے،اور اِس صورت میں عورت کو جج کر لینا جا ہیے۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": والثانية يعني شرائط وجوب أداء خمسة على الأصح، صحة البدن وزوال مانع الحسية عن الذهاب إلى الحج، وأمن الطريق، وعدم قيام العدة في حق المرأة. (٥٣٩/٢، كتاب الحج)

ما في "الفتاوى الهندية": ومن شرائط الحج عدم قيام العدة في حق المرأة عدة وفاة كانت أو عدة طلاق، والطلاق بائن أو رجعي، فلا تخرج المرأة إلى الحج في عدة =

ما في " الفتاوي الهندية " : ومنها المحرم للمرأة شابة كانت أو عجوزًا .

( ١ / ٨ / ٢ ، كتاب المناسك ، الباب الأول)

ما في "غنية الناسك": الرابع: المحرم أو الزوج لامرأة بالغة ولو عجوزًا.

(-0) ، فصل و اما شر ائط و جو ب الأداء فخمسة على الأصح )

# كتاب الاضحية

### قربانی کے مسائل

جانورکی قیمت ادھارر کھ کر قربانی

**مسئله** (۱۱۲): بعض لوگ قیمت ادهار رکه کرجانور لیتے ہیں،اوراس کی

قربانی کرتے ہیں،ان کااس طرح سے قربانی کرنا جائز ودرست ہے، کیوں کہ قیمت ادھارر کھ کرجانور لینے سے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔ ()

### الحجة على ما قلنا:

. الهداية " : ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا . (١) ما في " الهداية " : ويجوز البيع بثمن حال (1/T)

ما في " الدر المختار مع الشامية " : (وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضى إلى النزاع. (٥٢/٥)

ما في "فتح القدير لإبن الهمام": يجوز البيع بثمن حال ومؤجل لإطلاق قوله تعالى: وأحل الله البيع وما بشمن مؤجل بيع. وفي صحيح البخاري عن عائشة اشترى رسول الله عُلِين طعامًا من يهو دي إلى أجل ورهنه درعًا له من حديد. (٢٣٢/٦)

# قربانی کاجانورمرجائے

مسئلہ (۱۱۳): اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدے، اور قربانی سے پہلے جانور خریدے، اور قربانی سے پہلے جانور مرجائے، تواگر جانور خرید نے والا مالدار ہے، تواس پر دوسرا جزید کراس کی قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنالازم نہیں ہوگا۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "مجمع الأنهر": إذا ماتت المشتراة للتضحية على موسر تجب مكانها أخرى ، ولا شيء على الفقير .  $(2\pi/6)$  ، كتاب الأضحية)

ما فى "بدائع الصنائع": إذا اشترى شاة للأضحية وهو موسر ثم انها ماتت أو سرقت أو ضلت في أيام النحر انه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى .... وإن كان معسرا فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر . (9/4 ) ، كتاب الأضحية ، فصل في كيفية الوجوب)

ما في "المبسوط للسرخسي": وكذلك لو ماتت عنده أو سرقت فعليه بدلها إن كان موسرا، ولا شيء عليه إن كان معسرا. (٢ ١ / ١ ٢ ، باب الأضحية)

(قاوئ محود بـ:٢٣٣/٢٣٣)

# اجتماعی قربانی میں رقم کے جائے

مسئلہ (۱۱۳): اگراجمای قربانی میں قربانی کرنے کے بعد کچھرقم پچ جائے، تو اجماعی قربانی کا انظام کرنے والے اداروں پر بچی ہوئی زائد رقم کا واپس کرنالازم ہوگا(۱)، البتہ اگر قربانی کا انظام کرنے والے ادارے اجرت کے طور پر بچھ لینا چاہیں، تو ابتدائی سے متعین کر کے لے سکتے ہیں، بعد میں نہیں (۲)، یا پھر جن لوگوں کی طرف سے قربانی کی گئی ہے، اُن کی اجازت سے، اُن کے بیان کردہ مصرف میں خرچ کرنے کے مجاز ہوں گے۔

### الحجة على ما قلنا:

ما في " الدر المختار مع الشامية " : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه .

( ٢٩ ١/٩ ، كتاب الغصب ، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير) ما في " درر الحكام شرح مجلة الأحكام " : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه . ( ١/ ٢ ، المادة : ٢ ٩ )

(٢) ما في "الدر المختار مع الشامية": وشرطها: كون الأجرة والمنفعة معلومتين، لأن جهالته ما تفضي إلى المنازعة. (٩/٤، كتاب الإجارة، الفتاوى الهندية: الإجارة، كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة)

ما في " درر الحكام " : شرائط الصحة أنواع : ..... النوع الثاني تعيين الأجرة . ما في " درر الحكام " : ho = 790 ، كتاب الإجارة ، الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة)

ما في " قواعد الفقه ": " جهالة المعقود عليه تفسد العقد ". (ص/٥٥)

# ایصال تواب کے لیے قربانی

مسئله (۱۱۵): بعض لوگ اپنی واجب قربانی کی ادائیگی کے ساتھ اپنے

مُر دوں کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، ان کا اپنے مُر دوں کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی کرناجائز ودرست ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية": وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة: اذبحوا عنه وعنكم صحّ عن الكل استحساناً لقصد القرابة من الكل. المدر المختار. قال ابن عابدين الشامي رحمه الله: قوله: (لقصد القرابة) قال في البدائع: لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه ، وقد صح أن رسول الله عَلَيْهُ ضحّى بكبشين ، أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته ، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح لأنه له ولاية عليهم.

(٩/١/٩) كتاب الأضحية)

ما في "بدائع الصنائع": الموت لا يمنع التقرب عن الميت ، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه ، وقد صح أن رسول الله عَلَيْكُ ضحّى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته ، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه ، فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الميقين . (٢١/١ محمع الأنهر: البحر الرائق: ٣٢١/٨ ، مجمع الأنهر: ١٤٣/ ١٠ ، كتاب الأضحية ، هدايه: ٣٢٩/٣ ، كتاب الأضحية)

# بوقت ذبح بسم الله کے ساتھ اللہ اکبر

مسئله (۱۱۷): بعض لوگ بوقت ذرج ''بسم الله'' کے ساتھ'' الله اکبر'' کہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، جب کہ ذرج کے وقت صرف''بسم الله'' کہنا بھی کافی ہے'''،البتہ''بسم الله الله اکبر'' دونوں کہنا سنت ہے۔''

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الفتاوى الهندية " : منها التسمية حالة الزكوة عندنا أي اسم كان .

(٢٨٥/٥) الباب الأول)

ما في " البحر الرائق": ولو قال: بسم الله جاز نوى أو لم ينو لأنه صريح في التسمية. (٣٠٤/٨)

(٢) ما في " الدر المختار مع الشامية " : و المستحب أن يقول بسم الله الله اكبر بلا و و . (٩) ما في " الدر المختار مع الشامية " : و المستحب أن يقول بسم الله الله اكبر بلا

ما في " البحر الرائق" : وذكر الحلواني أن المستحب أن يقول باسم الله الله اكبر ثلاثا . ( $m \cdot 9/\Lambda$ )

# جانورمیں حصہ لینے والے تمام افراد پر بسم اللہ

مسئلہ (۱۱۷): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بڑے جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے، تمام افراد کے لیے جانور کوذئ کرتے وقت''سم اللہ'' کہنا ضروری ہے، جب کہ تھے جات یہ ہے کہ جانور میں حصہ لینے والے تمام افراد پر''سم اللہ'' پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف ذئ کرنے والے اور اس کے ساتھ چھری پر، یا ذئے کرنے والے کے ہاتھ پروزن رکھنے والوں پر'' بسم اللہ'' کہنا ضروری ہے۔ ()

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الدر المختار مع الشامية": أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في النبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا ، فلو تركها أحدهما أو ظن أن التسمية أحدهما تكفى حرمت . (6.40 ، كتاب الأضحية)

ما في "الفتاوى الهندية": رجل أراد أن يضحي فوضع صاحب الشاة يده على السكين مع يد القصاب حتى تعاونا على الذبح. قال الشيخ الإمام: يجب على كل واحد منهما التسمية ، حتى لو ترك أحدهما التسمية لا يجوز كذا في الظهيرية.

(۵/۳۰ م ، الباب السابع)

# قربانی کا گوشت اہل وعیال کے لیے

مسئلہ (۱۱۸): قربانی کے گوشت کا ایک تہائی حصہ غرباء ومساکین کو صدقہ کرنامستحب ہے (۱۱۸) تحص عیال داراور قبیلہ دار ہے، تواس کے لیے بہتریہی ہے کہ تمام گوشت اپنے اہل وعیال کے لیے رہنے دے۔ (۱) قربانی کے جانور کی مڈیاں نمک کے عوض

مسئلہ (۱۱۹): بعض لوگ قربانی کے جانور کی ہڈیاں نمک کے عوض فروخت کرتے ہیں، ہڈیوں کی یہ بیچ جائز توہے، مگراس کے عوض جونمک لیا گیاوہ یا

اس کی قیمت کا صدقه کرنالازم ہے۔<sup>(۳)</sup>

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "بدائع الصنائع": الأفضل أن يتصدق بالثلث.

mr9/1، كتاب التضحية ، فصل فيما يستحب قبل الأضحية الخ ، الفتاوى الهندية : mr9/1 ، كتاب الأضحية)

(٢) ما في "بدائع الصنائع": التصدق بها أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال، فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم، لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره، قال النبي عَلَيْكُ : "ابدأ بنفسك ثم بغيرك".

(١/٢ ٣٣١، ٣٣٢ ، كتاب التضحية)

ما في "الدر المختار مع الشامية": (وندب تركه) أي ترك التصدق (لذي عيال غير موسع الحال). (7/4) ، كتاب الأضحية ، الفتاوى الهندية: (7/4)

### الحجة على ما قلنا:

(٣) ما في " المبسوط للسرخسي " : كما يكره له أن يعطي جلدها الجزار فكذلك=

# تجيئكي آئكه والے جانور كي قرباني

# مسئله (۱۲۰): جهنگی آنکه والے جانور کی قربانی جائز ودرست ہے۔ (۱)

= يكره له أن يبيع الجلد ، فإن فعل ذلك تصدق بثمنه كما لو باع شيئا من لحمها . = يكره له أن يبيع الجلد ، فإن فعل ذلك تصدق المنافقة على المنافقة المنا

ما في "بدائع الصنائع": روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: إذ ضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم ولا جلودها، وكلوا منها وتمتعوا، فإن باع شيئا من ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا ينفذ لما ذكرنا فيما قبل الذبح ويتصدق بثمنه. (٢٢٥/٣ ، كتاب التضحية، ما يكره في الأضحية)

ما في "المغني والشرح الكبير": روي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه .

ما في "رد المحتار": إن بيع اللحم أو الجلد به أي بمستهلك أو بدرهم تصدق بشمنه ومفاده صحة البيع مع الكراهة وهو قول أبي حنيفة ومحمد لقيام الملك والقدرة على التسليم . (٣٩٨/٩) ، البحر الرائق: ٣٢٤/٨ ، كتاب الأضحية) الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "الفتاوى الهندية": والحولاء تجزئ وهي التي في عينها حول . (1) ما في "البحر الرائق : (72.4) ، كتاب الأضحية ، رد المحتار : (72.4) ، كتاب الأضحية)

# حق الحذمت كے طور برقر بانی كا گوشت

مسئلہ (۱۲۱): بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ قصائی، نائی، دھو بی اور بھت کھنگی وغیرہ قربانی کا گوشت حق الحذمت کہہ کر مانگتے ہیں، اور نہ دینے پر ناراض ہوتے ہیں اور بیہ جھتے ہیں کہ اُن کا حق الحذمت مارلیا گیا، اُن لوگوں کا حق الحذمت کے طور پر قربانی کا گوشت مانگنا اور قربانی کرنے والے شخص کا حق الحذمت کے طور پر دینا، دونوں عمل درست نہیں ہیں (۱) بیکن اگر کسی نے اس طرح دے دیا، تو جس قدر دیا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے (۲)، اور اگر اِن لوگوں کو بغیر حق الحذمت کے قربانی کا گوشت دیا جائے تو کوئی مضا کھنے ہیں ہے۔ (۳)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "السنن الكبرى للبيهقي": عن علي رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله عنه قال: "أمرني رسول الله عنه قال: "أعطي الجازر الله عنه أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا".

( 90/9 ، كتاب الضحايا ، باب لا يبيع من أضحيته شيئًا و لا يعطي أجر الجازر منها ، رقم : ١٩٢٣ ، تبيين الحقائق :  $ho \wedge 
ho / 
ho / 
ho / 
ho$ 

ما في "التنوير وشرحه": ولا يعطي أجر الجزار منها لأنه كبيع. قال الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (لأنه كبيع) لأن كلا منها معاوضة ، لأنه إنما يعطي الجزار بمقابلة جزره، والبيع مكروه، فكذا ما في معناه. ( 20/9 ، كتاب الأضحية)

ما في " البحر الرائق": (و لا يعطي أجرة الجزار منها شيئا) والنهي عنه نهى عن البيع لأنه في معنى البيع لأنه في معنى البيع لأنه نياخذه بمقابلة عمله فصار معاوضة كالبيع. (٣٢٤/٨، كتاب الأضحية) (٢) ما في " التنوير وشرحه": فإن بيع اللحم أو الجلد به أي بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه. (٣٤٥/٩، كتاب الأضحية)

(٣) ما في " اعلاء السنن " : ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها ، فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس . (١ / • ٢ ٩ ، كتاب الأضاحي ، باب التصدق بلحوم الأضاحي وغيرها ، رقم : • • ٢٩)

# تكبيرتشريق كى قضا

مسئلہ (۱۲۲): اگر کسی شخص کی ایام تشریق کے دوران کوئی نماز قضا ہوگئ،اوروہ اُسی سال ایام تشریق کے دوران اس کی قضا کرے، تو اُس پر بھی اس قضانماز کے بعد تکبیر تشریق کہنالازم ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الفتاوى الهندية": ومن نسي صلاة من أيام التشريق فذكرها في أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر. كذا في الخلاصة. (١٥٢/١)

ما في "بدائع الصنائع": إن فاتته في هذه الأيام وقضاها في هذه الأيام من هذه السنة يكبر، لأن التكبير سنة الصلاة الفائتة، وقد قدر على القضاء لكون الوقت وقتا لتكبيرات الصلوات المشروعات فيها.

(٢٠/٢) ، كتاب الصلاة ، فصل في بيان قضاء التكبير)

### مرنے کے بعد عقیقہ

مسئلہ (۱۲۳): عقیقہ زندگی میں کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد عقیقہ کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے (۱٬۰۰۰)، اگر مردہ بچہ کے عقیقہ کو مستحب نہ سمجھا جائے ، محض شفاعت کی امیداور مغفرت کی لا کچ سے کردیا جائے ، تو گنجایش معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی نے جج نہیں کیا اور بلا وصیت مرگیا، اور وارث نے اس کی مغفرت کی امید پراپنے خرج سے جج بدل کیا، تو امید ہے کہ حق تعالی قبول فرمائے (۲۰)، اِس صورت میں عقیقہ کا جانور مستقل ہو، احتیاطاً قربانی کے جانور میں شرکت نہ کر ر (۳)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "اعلاء السنن": عن بريدة أن النبي عَلَيْكُ قال: "العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين". رواه الطبراني . (١/١٥)

ما في "فيض الباري": ان الغلام إذا لم يعق عنه ، فمات لم يشفع لوالديه ، ثم أن الترمذي أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين ، قلت : بل يجوز إلى أن يموت لما رأيت في بعض الروايات أن النبي عَلَيْكِ عَقّ عن نفسه بنفسه . (١٣٨/٥)

(٢) ما في " الشامية " : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه ، أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية ، قال أبو حنيفة : يجزيه إن شاء الله . (2/r) )

(٣) ما في "الموسوعة الفقهية": ومن معاني الاحتياط لغة: الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق وبمعنى المحاذرة، ومنه القول السائر: أوسط الرأي الإحتياط، وبمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه. (٢/٠٠١) (فراوي الإحتراز من الخطأ واتقائه. (٢/٠٠١)

### كتاب النكاح

### نکاح کے مسائل

# غيرشرعي نكاح

مسئلہ (۱۲۳): خاندان ہی انسانی معاشرہ کی اساس ہے، اسلام نے خاندانی نظام کوانتہائی مضبوط و شخکم بنیادوں پر قائم کرنے کی تلقین کی ہے، کیوں کہ اسی سے نسلِ انسانی کی بہتری اور حقیقی انسانی معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے، اسلام نے خاندانی نظام اور نسلِ انسانی کی بقائے لیے مردوزن کے مابین ایک اسلام نے خاندانی نظام اور نسلِ انسانی کی بقائے لیے مردوزن کے مابین ایک پاکیزہ رشتہ بنام'' نکاح'' مشروع فرمایا (ا) اور''زنا'' کوحرام قرار دیا ہے (۱)، مگر موجودہ تہذیبیں اس پاکیزہ خاندانی نظام کو بھیر دینے پرتلی ہوئی ہیں، معاشرہ میں نوعمرلڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان آزادانہ جنسی تعلقات قائم ہوں اس کے لیےوہ یہ کوششیں کررہی ہیں کہ شادی کی عمر قانونی طور پر بڑھادی جائے، تا کہ برائیوں کی راہ کھل جائے، وہ اس کے لیے بھی کمر بستہ دکھائی دے رہی ہیں کہ غیر شری کی راہ کھل جائے، وہ اس کے لیے بھی کمر بستہ دکھائی دے رہی ہیں کہ غیر شری تعلقات کوشری نام دے کرعام کیا جائے، مثلاً:

(۱)زواجِ دم، لینی لڑکا لڑکی دونوں اپنی انگلیوں میں پن چبھا کر ایک دوسرے کےخون کوملائیں توبیشادی ہوگئی۔

(۲) زواجِ وَشَم، لِعِنی دونوں اپنے جسم پر گودنے والے سے ایک دوسرے کے نام کندہ کرالیں ، تو شادی ہوگئی۔ (۳) زواج الکاست، یعنی یو نیورسٹی کے نوجوان لڑکے اورلڑکیاں باہم دو
ساتھی گواہوں کی موجودگی میں کلماتِ نکاح اس طرح کہیں کہ وہ ٹیپ ہوجا کیں،
پھر بطوراعلانِ ' نکاح' ' و' ولیمہ' اپنے دس پندرہ ساتھیوں کوسینڈون کے کھلا دیں، تو
شادی ہوگئی۔اوراب دونوں میاں ہوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، شریعتِ
اسلامیہ میں اس طرح کے نکاحوں کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ وہ حرام ہیں۔ (۳)
ہم مسلمانوں کو جا ہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم وتربیت پرخوب توجہ
دیں (۳) اور ہر لمحاس بات کی فکر کریں کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میرابیٹا یا بٹی اس تہذیب
نوکے سیلاب میں بہہ جائے، اور پھر ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں۔

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "سورة النساء": قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع ﴿ . [الآية : ٣] وقال : ﴿وأنكحوا الأيامي منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم ، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ، والله واسع عليم ﴾ . (سورة النور : ٣٢) ما في "صحيح البخاري": عن علقمة قال : كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إن لي إليك حاجة فخلوا فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن تزوجك بكر تذكرك ما كنت تعهد ، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلى فقال : يا علقمة ! فانتهيت إليه ، وهو يقول : أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا النبي عَلَيْتُ الله : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباء ة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " . (صيحح البخاري)

(فتح الباري لإبن حجر العسقلاني: ١١٢/٩ ، ط: السلفية) ما في "الموسوعة الفقهية": ثبتت مشروعية النكاح بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قول الله عز وجل: ﴿فَانَكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِن النساءَ﴾، وقوله سبحانه=

= وتعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾. ومن السنة قول النبي عَلَيْكُ : " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباء-ة فليتزوج". وأجمع المسلمون على النكاح مشروع، ونص بعض الفقهاء على أن النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام، واستمرّت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة.

(  $1^{\gamma}$  ،  $1^{\gamma}$  ، مشروعية النكاح وحكمته ، أسنى المطالب شرح روض الطالب :  $9\Lambda/m$  ،  $4^{\gamma}$  ،

ما في " الدر المختار مع الشامية": ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان. الدر المختار. وفي الشامية: قوله: (عقد) العقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامها أعنى متولى الطرفين. بحر. (82/7) – 82 ، كتاب النكاح ، بيروت)

ما في " المبسوط للسرخسي ": ثم يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية من ذلك حفظ النساء ، والقيام عليهنّ ، والإنفاق ، ومن ذلك صيانة النفس عن الزنا، ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى، وأمة الرسول. عَلَيْهُ وتحقيق مباهاة الرسول. عَلَيْكُ . كما قال: "تناكحوا تناسلوا تكثروا ، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ". وسببه تعلق البقاء المقدور به إلى وقته ، فإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة ، وبالتناسل يكون هذا البقاء ، وهذا التناسل عادة لا يكون إلا بين الذكور والإناث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح، لأن في التغالب فسادًا وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب، وهو سبب لضياع النسل ، لما بالإناث من بني آدم من العجز عن التكسب و الإنفاق على الأو لاد، . ثم هذا العقد المسنون مستحب في قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ، وعند أصحاب الظواهر واجب لظاهر الأمر به في الكتاب والسنة ، ولما روي " أن النبيي . عَلَيْكُ . قال لعكاف بن خالد : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، فقال : " تزوج فإنك من إخوان الشياطين ". وفي رواية : " إن كنت من رهبان النصاري فالحق بهم وإن كنت منا فتزوج، فإن المهاجر من أمتى من مات وله زوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات ". ولأن التحرز من الزنا فرض ، ولا يتوصل إليه إلا النكاح ، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضًا ، ..... وكما يتوصل بالنكاح إلى التحرز عن الزنا=

وساء سبيلا ﴿ . (الآية : ٣٢)

= يتوصل بالصوم إليه ، قال عَلَيْكَ : "يا معشر الشبان! عليكم بالنكاح ، فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " وتأويل ما روي في حق من تتوق نفسه إلى النساء على وجه لا يصبر عنهن ، وبه نقول : إذا كان بهذه الصفة لا يسعه ترك النكاح ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة فالنكاح سنة له قال . عَلَيْكُ . : "ثلاث من سنن المرسلين ؛ النكاح والتعطُّر وحسن الخلق " وقال عَلَيْكُ : " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " أي ليس على طريقي . (٣/٣ / ٢ / ١ م ٢ ا ، كتاب النكاح ، بيروت) فليس مني " أي ليس على طريقي . (٣/٣ / ٢ ا ، ٢ ا كتاب النكاح ، بيروت)

ما في "الموسوعة الفقهية": الزنا حرام، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إله أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فألئك يبدل الله سيآتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا . [الفرقان: ٢٨، ٩١، ٠٠] وقال تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا . قال القرطبي: قال العلماء: قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه النه من أن يقول: "ولا تزنوا" فإن معناه لا تدنوا من الزنا. وروى عبد الله بن مسعود قال: "سألت رسول الله على المناب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت : ثم أي؟ قال: أن تواني بحليلة جارك". وقد أجمع أهل الملل على تحريمه ، فلم يحل في ملة قط، ولذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض والأنساب، يعل في ملة قط، ولذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض والأنساب، وهو من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال. وهو من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ الباري: ٢٠/٢ من ط: السلفية، الصحيح لمسلم: ١١/٠ ما الزنا، الحكم التكليفي، فتح الباري: ٢٥/ ٢٠ ما ط: السلفية، الصحيح لمسلم: ١١/ ٢٠ ما الزنا، الحكم التكليفي، فتح الباري المهرود ما السلفية الصحيح لمسلم: المهرود والمال المسلم: المهرود والعالى المسلم: المهرود العلي العلمي)

ما في "حاشية الجمل على شرح المنهج": (كتاب الزنا) هو أكبر الكبائر بعد القتل، ومن ثم أجمع أهل الملل على تحريمه، وكان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض والأنساب، وهو من جملة الكليات الخمسة وهي حفظ النفس والدين =

(٣) ما في "سورة الأنعام": قال الله تبارك وتعالى : ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ﴾ . (الآية / ٢٠)

ما في "الموسوعة الفقهية": قال السدي وغيره نقلا عن ابن العربي: ظاهر الإثم أصحاب الرايات من الزواني، وقال القرطبي في تفسير الآية قيل: معنى (ظاهر الإثم) هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر. (الموسوعة الفقهية: ٣٢٦/٣١)

ما في "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي": قوله تعالى: ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتر فون ﴿ . قوله تعالى : ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ للعلماء فيه أقوال كثيرة ، وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه ، وباطنه ما عقد من القلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى ، وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن ، كما قال : ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ، وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدم بيانه في المائدة ، وقيل : هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ الخلائل في الباطن ، وما قدمنا جامعٌ لكل إثم وموجبٌ لكل أمر . (١٥/٣٤ ، ط : دار الكتاب العربي)

ما في "صحيح البخاري": عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح النبي عَلَيْكِ أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطُب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ...... فلما بُعث محمد عَلَيْكِ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا =

= نكاح الناس اليوم . [بخارى] (فتح الباري : ١٨٢/٩ ، ط : السلفية ، الحاوي الكبير للماوردي : ١ / / / ، ط : دار الفكر ، الموسوعة الفقهية : ٣٢٦/٣ ، أنواع الأنحكة المنهي عنها وحكم كل نوع)

(٣) ما في " الموسوعة الفقهية " : على الآباء والأمهات وسائر الأولياء تعليم الصغار ما يلزمهم بعد البلوغ، فيعلّم الصغير ما تصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وما تصح به عبادته ، ويعرفه ما يتعلق بصلاته وصيامه وطهارته و نحوها ، وذلك لقول النبي عَلَيْكُ : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع " . ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشَبهها ، كما يعلم أنه بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرف ما يبلغ به . وقيل : هذا التعليم مستحب ، ونقل الرافعي عن الأئمة وجوبه على الآباء والأمهات ، وهذا ما صححه النووي . ودليل وجوب تعليم الصغار قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسِكُم وأَهْلِيكُم نارًا ﴾ قال على بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة : معناه علَّموهم ما ينجو ن به من النار وهذا ظاهر ، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الـله عُلَيْتُهُ أنه قال: " كلكم راع ومسئول عن رعيته ". قال القاضي أبو بكر بن العربي : إن الصبع أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسةٌ ساذجة خالية عن كل نقش و صورـة ، وهو قابل لكل نقش ، وقابل لكل ما يُمال به إليه فإن عُوِّد الخير وعُلَّمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب ، وإن عود الشر وأهمل شقى وهلك ، وكان الوزر في رقبة القيم به والولى عليه ، ومهما كان الأب يصون ولده من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من نار الآخرة ، وهو أولى ، وصيانته بأن يؤ دبه ويهديه ويعلّمه محاسن الأخلاق ، ويحفظه من قرناء السوء ، ولا يعود التنعّم، ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر ويهلك هلاك الأبد. وينبغي أن يعلُّمه أيضًا من أمور الدنيا ما يحتاج إليه من : السباحة والرمي وغير ذلك مما ينفعه في كل زمان بحسبه ، قال عمر رضي الله عنه : "علموا أو لادكم السباحة والرماية ، ومروهم فليثبوا على الخيل وثبًا".

(۱۲/۱۳) ، تعليم الصغار)

# عیدین کے درمیانی ایام میں نکاح

مسئله (۱۲۵): بعض لوگ دوعیدوں لینی عید الفطر اور عید الاضحٰ کے

درمیانی ایام، بعنی شوال، ذی القعده اور عشرهٔ ذی الحجه میں نکاح کرنے کو منحوس اور بُرا خیال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اِن دنوں میں کی ہوئی شادی کا میاب نہیں ہوتی، اُن کا یہ خیال غلط ہے (() صحیح بات یہ ہے کہ اِن دنوں میں نکاح کرنا درست ہے، کیوں کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا نکاح ماہ شوال میں ہی فرمایا تھا(۲)، اوراس سے زیادہ کا میاب شادی و نکاح کس کا ہوسکتا ہے۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "صحيح البخاري": "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر".

(عیسی الحلبي : ۱۵ $^{\prime\prime}$ ۲) ، ط عیسی الحلبي الحلبي مسلم : ۱۵ $^{\prime\prime}$ ۲)

ما في "القول المفيد على كتاب التوحيد": التطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات فهذه لا ترى و لا تسمع . (٩٣/٢ ، باب ما جاء في التطير)

 = ما في "المنهاج شرح مسلم بن الحجاج": فيه استحباب التزويج والتزوج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام ردَّ ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج، والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم "شوال" من الاشالة والرفع. انتهى . (٣٢٧/٥)

ما في "مرقاة المفاتيح": قيل: إنما قالت هذا ردًا على أهل الجاهلية فإنهم كانوا لا يرون يمنًا في التزوّج والعرس في أشهر الحج، وقيل: لأنها سمعت بعض الناس يتطيرون ببناء الرجل على أهله في شوال لتوهم اشتقاق شوال من أشال، بمعنى أزال، فحكت ما حكت ردًا لذلك وأزواجه للوهم، وفي شرح النقاية لأبي المكارم: كره بعض الروافض النكاح بين العيدين، وقال السيوطي في حاشية على مسلم روى ابن سعد في طبقاته عن أبي حاتم قال: إنما كره الناس أن يتزوجوا في شوال، الطاعون وقع في الزمن الأول.

(٢٧٢/٦) ، كتاب النكاح ، باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ، الفصل الأول ، تحت رقم الحديث : ٣١٣ ، تحفة الأحوذي : ٢٢٠/٣ ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح)

# نكاح كے موقع يرتين مرتبہ قبول

مسئله (۱۲۲): بعض علاقوں میں نکاح کے موقع پر دو لیے سے تین مرتبہ قبول کرواتے ہیں، نیز اس سے کلمہُ تو حید بھی پڑھواتے ہیں، جب کہ نکاح کے سیح ہونے کے لیےایک مرتبہ ایجاب وقبول کافی ہے، یعنی ایک طرف سے کہا جائے کہ '' میں نے نکاح کیا'' اور دوسری طرف سے کہا جائے'' میں نے قبول کیا''(۱) – نین مرتبه ایجاب وقبول ضروری نہیں ، اور نه ہی دو لہے سے کلمه پڑھوا نا ضروری ہے، مگرآج کل لوگ جہالت کی وجہ سے کفر کی باتیں بکتے رہتے ہیں،اس لیے اگرا حتیاطاً کلمہ پڑھوا دیا جائے تواس میں کوئی مضا نُقہ بھی نہیں ہے (۲) کیکن چونکہ آج کل اس میں بڑی تختی کی جاتی ہے، کہ ایک فرقہ اس کے بغیر نکاح کوشچے ما نتا ہی نہیں ہے،خواہ دولہا -کلمہ،ایمانِ مجمل ومفصل سے نہصرف واقف بلکہ اس کے تقاضوں پر عامل ہو، تب بھی کلموں اور ایمان مجمل ومفصل پڑھوانے پر اصرار کرتا ہے، جب کہ دوسرا گروہ اسے بدعت قرار دے کراس کی سخت مخالفت کرتا ہے،اس سلسلے میں صحیح بات میں ہے کہ جو دولہا کلمہ اور ضروری عقائد سے واقف نہیں،اسے کلمہ اور ایمان مجمل و مفصل پڑھا دیا جائے ،اور جواس سے واقف ہے اُس پر اِس کااصرار نہ کیا جائے۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الدر المختار مع الشامية " : وينعقد متلبسًا (بإيجاب) من أحدهم وقبول=

= من الآخر . الدر المختار . وفي الشامية : قوله : (وينعقد) أي النكاح : أي يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول .  $(\Upsilon \cdot / \Gamma)$  ، كتاب النكاح)

ما في "بدائع الصنائع": لا خلاف في أن النكاح ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي كقوله: زوجت وتزوجت ، وما يجري مجراه ، وإما بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل كما إذا قال رجل لرجل: زوجني بنتك ، فقال الأب: قد زوجتك.

(٢) ما في "الشامية": قال في تبيين المحارم: علم الألفاظ المحرمة أو المكفرة، (٢) ما في "الشامية": قال في تبيين المحارم: علم الألفاظ المحرمة أو المكفرة، ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان، لأنك تسمع كثيرًا من العوام يتكلمون بما يكفر وهم عنها غافلون، والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم، ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرة أو مرتين، إذ الخطأ وإن لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير.

( ۱ ۲۲/۱ ، مقدمة ، مطلب في فرض الكفاية و فرض العين) ( قاوئ محمودية: ۸۲/۱۱، قاوئ رحميه: ۸/۱۵۸، قاوئ دار العلوم ديوبند: ۵/۷۵)

# صرف دوگواہوں کی موجود گی میں نکاح

**مسئلہ** (۱۲۷): نکاح صرف دو گواہوں کی موجود گی میں بھی ہوجاتا ہے،

جب کہ دونوں گواہ مسلمان، عاقل اور بالغ ہوں، یا ایک مر داور دوعورتیں ہوں <sup>(۱)</sup>،مگر افضل اور بہتریہ ہے کہ نکاح اعلان کے ساتھ، بڑے جمع اور مسجد میں کیا جائے۔<sup>(۲)</sup>

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الهداية": النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي ...... ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين، رجل، أو رجل وامرأتين عدو لا كانوا أو غير عدو لا . (۲/۲ ، ۳۰ كتاب النكاح) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": وينعقد ملتبسًا بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر ...... وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معًا . (۲/۸ – ۱۹ ، كتاب النكاح ، شرح الوقاية : ۳/۲ – ۵، كتاب النكاح) ما في "جامع الترمذي ": عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله علين المساجد واضربوا عليه بالدف".

( 1 / 2 - 1 ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في إعلان النكاح ، رقم الحديث : 9 1 - 1 ) ما في "مرقاة المفاتيح" : قوله : (واجعلوه في المساجد) وهو أما لأنه ادعى إلى الإعلان أو الحصول بركة المكان ، وينبغي أن يراعي فيه أيضًا فضيلة الزمان ليكون نورًا على نور ، وسرورًا على سرور ، قال ابن الهمام : ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة ، وهو إما تفاؤ لا للاجتماع أو توقع زيادة الثواب ، أو لأنه يحصل به كمال الإعلان .

(٢٨٥/٢، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، تحت رقم الحديث: ١٥٢٠ ٣٠) ما في "اعلاء السنن": فإن العلة إنما هي الإعلان، والمسجد أولى له، لكونه جامعًا للمسلمين من غير حاجة إلى الاهتمام بالتداعي، ولذا استحب له يوم الجمعة لهذه العلة بعينها. (١١/٩، كتاب النكاح، باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة لكونه مسجدًا) (فآويُ محود به ١٠/١٠)

# دولہن سے اجازت کے وقت گوا ہوں کی موجودگی

مسئلہ (۱۲۸): دلہن سے نکاح کی اجازت لینے کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، البتہ ایجاب وقبول یعنی جب عورت کا وکیل یا ولی اپنی مؤکلہ یا مولّیہ کا نکاح کرار ہا ہو، اُس وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ (')

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الشامية": واعلم أنه لا يشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل، وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحدا الموكل إياها. فتح. ( 1/7 + 1 ) كتاب النكاح، مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح، فتح القدير ( 1/7 + 1 ) كتاب النكاح، فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها)

ما في " البحر الرائق": لا يشترط الإشهاد على التوكيل ويشترط على القول الثاني كما لا يخفى . (٢١/٣) ، كتاب النكاح)

ما في "بدائع الصنائع": وأما بيان وقت هذه الشهادة وهي حضور الشهود، فوقتها وقت وجود ركن العقد، وهو الإيجاب والقبول لا وقت وجود الإجازة.

## میاں بیوی کا ایک دوسرے کونام سے بیکارنا

مسئلہ (۱۲۹): میاں بیوی کا ایک دوسرے کواس کے نام سے پکار ناجائز ہے، مگر نام کیکر پکار نے میں ایک قتم کی باد بی پائی جاتی ہے، اس لیے عورت کا اپنے خاوند کواس کا نام کیکر پکار نامکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کواس کی کنیت یا لقب سے پکارے، جیسے یا سیدی، ابوزید، ابوجمزہ وغیرہ۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه . التنوير وشرحه . وفي الشامية : قوله : (ويكره أن يدعو الخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة . (17/4) مط : ديوبند ، فتاوى سراجيه على هامش الخانية : (17/4) ، (17/4) ، (17/4)

# مالِحرام سے جہیز دینا

مسئلہ (۱۳۰): اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کوسامانِ جہیز دیا اور اس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ پوراسامانِ جہیز ناجائز وحرام آمدنی ہی سے خریدا گیا تھا، تو اس کا استعمال نہ بیٹی کے لیے جائز ہے، اور نہ اس کی اجازت سے اس کے شوہر کے لیے، اور اگر میسامانِ جہیز حلال وحرام دونوں مال سے خریدا گیا، اور بیمعلوم نہیں ہے کہ کونساسامان حلال مال سے خریدا گیا، اور کونساحرام مال سے، تو پھر غلبہ کا اعتبار ہوگا، اگر سامانِ جہیز کی خریدی میں زیادہ مال حلال کا ہے، تو اس کے استعمال میں مضائقہ نہیں، اور اگر زیادہ مال حرام کا ہے، تو اس کو استعمال میں مضائقہ نہیں، اور اگر زیادہ مال حرام کا ہے، تو اس کو استعمال میں مضائقہ

### الحجة على ما قلنا:

### عورت كاشوهركي خدمت كرنا

**مسئلہ** (۱۳۱): عورت کا اینے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے گھر کے اسباب کی صفائی وسلیقه مندی ہے رکھنا ،گھر کی صاف صفائی کرنا ،شوہر کے کیڑوں کو دھونا ، اور ان کو پرلیس کرنا ، بچوں کونہلا نا دھلا نا ، اور انہیں کھلا نا بلا نا ،عورت پر واجب ہے، کیوں کہ آپ ﷺ کے عہدِ مبارک میں حضرات صحابہ رضی الله عنهم کی بیویاںاُن کی خدمت کیا کرتی تھیں،اور گھر کے تمام کاموں کوانجام دیتی تھیں،خود آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمه رضی الله عنها گھر کے تمام کاموں کوانجام دیتی تھیں، اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھیں، اس لیے کہ بیتمام کام معاشرت بالمعروف میں داخل ہیں،اوریہی اصل ہے۔ ہاں!ا گرعورت ایسے ماحول میں یلی بڑھی جس میںعورتیں گھر کےان کاموں کوانجام نہیں دیتیں ،اورعورت ان کاموں کے کرنے سے انکار کرے ،تو پھر شوہر ان کاموں کے لیے گھر میں کسی نوکرانی یا خادمہ کور کھنے کا مکلّف ہوگا، کیوں کہ شریعت نے ہمیں عورتوں کے ساتھ ان کے عرف وعادت کے مطابق معاشرت کا تحم دیا ہے،ارشادِر بانی ہے:﴿وعاشروهنّ بالمعروف﴾ .

نیز جب شوہر کومعلوم تھا کہ جس عورت سے میں نکاح کرر ہاہوں ،ان کے گھر کا ماحول سے ہے کہ عورتیں ان کا موں کو انجا منہیں دیتیں ،اس کے باوجوداس سے شادی کی ، تو گویااس نے اس شرط کو قبول کیا کہ عورت ان کا موں کونہیں کریگی۔()

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : امتنعت المرأة عن الطحن والخبز إن =

= كانت ممن لا تخدم أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه ، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة ، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على عليّ رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضى الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين . بحر .

(4/ ٢٣٠، ٢٣١ ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير، الموسوعة الفقهية : ٩ / ١٠ ، خدمة ، إخدام الزوجة)

ما في "البحر الرائق": ويوافقه ما قيد به الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي: لو فرض ما يحتاج إليه من الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت: لا أعجن ولا أخبز ولا أعالج شيئًا من ذلك لا تجبر عليه وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل ذلك.

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا تباشر ذلك ، فإن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بـمن يفعله ، وفي بعض المواضع تجبر على ذلك ، قال السرخسي : لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح ، وقالوا : إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يـجبرها القاضي ، ولذا قال في البدائع : لو استأجرها للطبخ والخبز لـم يـجز و لا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لأنها لو أخذت لأخذت على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ . ( $\frac{7}{1}$  ا  $\frac{7}{1}$  كتاب الطلاق ، باب النفقة ، فتح القدير :  $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$   $\frac{7}{1}$ 

ما في " درر الحكام": المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

(1/1) ، رقم المادة : $^{8}$  ، شرح القواعد الفقهية : $^{9}$ 

## شوہر کا بیوی کے پیسوں برحق جتانا

مسئلہ (۱۳۲): بعض لوگ خودتو کماتے نہیں، اور نہ ہی ہیوی بچوں کے حقوق پوری طرح سے اداکرتے ہیں، بلکہ حدتو یہ ہے کہ اگر ہیوی گھر میں رہے ہوئے بچھ ملکے پھٹکے کام کرتی ہے، مثلاً سلائی کا کام کرکے، سوئٹس، چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ بچ کردو پیے کمالیتی ہے، تو شو ہران پییوں پر بھی ابنا حق جتا تا ہے، اور بیوی کی مرضی کے بغیراس پیے کالینا اپنا حق سمجھتا ہے، شو ہرکا یمل غیر شرعی ہونے بیوی کی مرضی کے بغیراس پیے کالینا اپنا حق سمجھتا ہے، شو ہرکا یمل غیر شرعی ہونے نفقہ کا ذمہ دار آ دمی کو بنایا ہے، ان پر اسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے (ا)، نہ یہ کہ ان نفقہ کا ذمہ دار آ دمی کو بنایا ہے، ان پر اسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے (ا)، نہ یہ کہ ان کے پاس موجود رو پیے پیسے، زور زبردسی ان سے لے لے، ہاں! بطورِ قرض لینا درست ہے، اسی طرح ہوی اپنی خوثی سے ہبہ یعنی ہر یہ بھی کرسکتی ہے، لیکن ہوی کے انکار کے باوجود شو ہر کا جراً لینا درست نہیں ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الصحيح لمسلم": عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله ...... فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله عَلَيْتُ فقال بيده، فعقد تسعًا، فقال: إن رسول الله عَلَيْتُ مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة ..... فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: "..... فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". الحديث.

( ۳۹۴/۱ ) كتاب الحج ، باب حجة النبي عُلَيْكُ ، رقم الحديث : ۲۱۸ ) =

٣٩ ٢/٦) من كتباب الشركة ، فصل في الشركة الفاسدة ، مطلب اجتمعا في دار واحدة واكتسبا و لا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية) (فآوئ دار العلوم ديوبند، قم الفوئ كالسوية)

للزوج وتكون المرأة معينة له ، إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها .

## خطبۂ نکاح کھڑے ہوکریا بیٹھکر؟

مسئله (۱۳۳): خطبهٔ نکاح کھڑے ہوکر بڑھنا بھی درست ہے، اور بیٹھ

کر بڑھنا بھی درست ہے۔(۱)

## شادی کے موقع پرسہرا پڑھنا

مسئلہ (۱۳۴): شادیوں کے موقعوں پر سہرا پڑھنے کا رَواج عام ہوتا جارہا ہے، جس میں خاندان کے اُفراد کی مسرتوں اور پُٹی کے فراق وجدائی کے احساسات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، گھر کے تمام افراد یہاں تک کہ عورتوں کے نام بھی بھر ے جُمع میں لیے جاتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیوں کہ قر آن کریم کے عام احکام میں اگر چہمرد وعورت دونوں ہی شامل ہیں، گرعموماً خطاب مردوں کو کیا گیا، عورتیں اِس میں ضمناً شامل ہیں، ہرجگہ ﴿ یا ایہا الذین المنوا ﴾ کے الفاظ استعمال فرما کرعورتوں کو اُن کے ضمن میں خاطب کیا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کے سب معاملات تستُّر اور پر دہ پوشی پر ہنی ہیں، اس میں اُن کا اِکرام واعز از ہے، خصوصاً پورے قر آن میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ '' حضرت مریم بنت عمران' کے سواکسی عورت کا نام قر آن میں نہیں لیا گیا،

### الحجة على ما قلنا:

( ا ) ( فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، رقم الفتویٰ:۳۹۰،۴۳۱، فتاویٰ محمودیه: ۱۰/۵۹۳، باب النکاح النجے، ط: کراچی، خیر الفتاویٰ:۵۹/۴۴، کتاب النکاح، متفرقات نکاح، ط: ملتان ) بلکہ ذکر آیا تو مردوں کی نسبت کے ساتھ'' امراُۃ فرعون' -'' امراُۃ نوح'' - ''امراُۃ نوح'' - ''امراُۃ لوط'' کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔[معارف القرآن: ۱۳۳/۱]، اِس لیے سہرہ پڑھنا جومض ایک رسم ہے، اُسے ترک کرنا چاہیے، نکاح میں جس قدر سادگی ہو، خیروبرکت کے لحاظ سے اُتناہی بہتر ہے۔ (۱)

## رشتہ کے لیےای میل کے ذریعہ فوٹو بھیجنا

مسئلہ (۱۳۵): لڑی کے رشتہ کے لیے ای میل کے ذریعہ اس کے فوٹو جھینے کا رَواج عام ہور ہاہے، حالانکہ رشتہ کے لیے لڑکی کا فوٹو لینااورلڑ کے والوں کے پاس بھیجنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیوں کہ ضرورتِ شدیدہ کے بغیر فوٹو کھینچنا، کھنچوانا شریعت میں حرام اور گناہ ہے۔(۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الشامية": وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حرامًا من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم، أو كذب على الله تعالى أو رسوله على العصابة، أو تزكية النفس، أو الكذب أو التفاخر المذموم، أو القدح في الأنساب، وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بيعنها إذا كانا حيين، فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدي الرجال، ولا في نفسه.

( ٢٢٦/٩ ، كتاب الحظر و الإباحة ، ط: ديوبند) (قاول دار العلوم ديوبند، رقم الفتو لي: ١٩٥٧)

### الحجة على ما قلنا:

(٢) ما في "صحيح البخاري": عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صُفّته تماثيل ، فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول: =

= "إن أشدّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون ".

(١/ ٠٨٠) كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة ، رقم الحديث : ٠ ٥٩٥ ، صحيح مسلم : ١/١ ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان) ما في "شرح صحيح مسلم للنووي على هامش مسلم" : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد ، وهو من أكبر الكبائر ، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغير ، فصنعته حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غير ها .

(١٩٩/٢) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم صورة الحيوان)

ما في " أحكام القرآن للقرطبي " : يدل على المنع من تصوير شيء أي شيء كان . (724/14)

ما في "الموسوعة الفقهية": يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

(۱۰۳/۱۲) تصویر) مناوی دارالعلوم دیوبند، رقم الفتویی دارالعلوم دیوبند، رقم الفتویی در بازد در مناوی در بازد در مناوی در بازد در مناوی در بازد در مناوی در بازد در بازد

## دو بھائیوں کی شادی ایک ساتھ

مسئلہ (۱۳۲): بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جب دو بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کی جاتی ہے، تو ایسی شادی جلدی ختم ہوجاتی ہے، اور اپنے اس قول کی تائید میں وہ اپنامشاہدہ اور تجربہ بھی بیان کرتے ہیں، اُن لوگوں کی نہ یہ بات صحیح ہے اور نہ ہی اُن کا مشاہدہ اور تجربہ صحیح ہے، بلکہ یہ حض ایک وہم ہے، شادی ختم ہونے کی وجوہات کچھاور ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ اُن وجوہات کو معلوم کیا جائے، اور اُن سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ان شاء اللہ تعالی شادی جلدی ختم نہ ہوگی، بلکہ زوجین کی زندگی بھرشادی باقی رہے گی، اور یہی شریعت کا مقصود بھی ہے کہ شادی زندگی بھر باقی رہے، ختم نہ ہو۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "سنن ابن ماجه": عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي عَلَيْكِما".

(ص/۱۳۳ ، أبواب النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها) ما في "شروح ابن ماجه": قوله: (فإنه أحرى) أي أقرب وأنسب وأولى ، وقوله: (أن يؤدم بينكما) ، قال ابن الملك: يقال: أدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون أي أصلح وآلف . . . . . . أي يوقع الأدم بينكما يعني يكون بينكما الألفة والمحبة ، لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها ندامة . (١/١/٢ ، كتاب النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، تحت رقم الحديث: ١٨٢٥)

ما في "سنن أبي داود": عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: "تنكح النساء لأربع؟ لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك". (ص/٢٧٩، ٢٨٠ ، كتاب النكاح ، باب ما يؤمر به من تزوج ذات الدين ، مشكوة المصابيح : ٢٧٥/ ، كتاب النكاح ، الفصل الأول ، رقم الحديث : ٢٧٥)=

## دو بهنول یا بھائیوں کی شادی ایک ہی دن

مسئلہ (۱۳۷): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک ہی دن دو بہنوں یا دو بھائیوں کی شادی کی جائے ، تو ایک کو تکلیف اور مفلسی آتی ہے، اُن کا یہ خیال باطل وہموں میں داخل ہے، شرعاً اِس کی کوئی اصل و بنیا ذہیں، تکلیف اور مفلسی انسان کے اپنے کرتوت وگنا ہوں کے سبب آتی ہے (۱) ، جس طرح راحت وخوشحالی اللہ اور اس کے رسول کی طاعت سے حاصل ہوتی ہے (۲) ، خس ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی خوش ہوتے ہیں ، اور شادیوں کی تقریبات سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ انجام دیں ، تو ان شاء اللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ (۳)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿ومآ أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبتُ أيديكم =

= و يعفوا عن كثير ﴾ . (سورة الشورى : • ٣)

ما في "روح المعاني": (وما أصابكم من مصيبة) أي مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر النكبات. (فبما كسبت أيديكم) أي فسبب معاصيكم التي اكتسبتموها. (٢٢/١٢)

ما في "جامع الترمذي": عن أبي موسى أن رسول الله عَلَيْكُ قال: " لا تصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر - قال: وقرأ: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ﴾.

(٢ / ١ / ١ ، أبواب التفسير ، باب ما جاء في سورة الشورى)

ما في "تفسير المظهري": قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله عَلَيْتُهُ: "والذي نفسي بيده – ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا ذنب وما يعفو الله عنه أكثر .... وروى البغوي بسنده عن علي رضي الله قال: "ألا أخبركم بأفضل آية من كتاب الله عزّ وجلّ حدثنا بها رسول الله عَلَيْتُهُ: ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ وسأفسرها لك يا علي ؛ ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم.

 $(1/4/\Lambda)$ ، تحت رقم الآية : ۳۰، روح المعاني : ۲ ا  $(1/4/\Lambda)$ 

(٢) ما في " القرآن الكريم " : ﴿وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ .

(آل عموان: ۱۳۲)

ما في "روح المعاني": (وأطيعوا الله) في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه -

(والرسول) أي الذي شرع لكم الدين وبلغكم الرسالة ، فإن طاعته طاعة الله تعالى -

 $(\Lambda\Lambda/r)$  . (لعلكم ترحمون) أي لكي تنالوا رحمة الله تعالى أو راجين رحمته ( ( لعلكم ترحمون )

(٣) ما في "مشكوة المصابيح": عن عائشة قالت: قال النبي عَلَيْكُ : "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(ص/۲۲۸ ، كتاب النكاح ، الفصل الثالث ، قديمي) (كتاب الفتاوى: ۱۳۳۳/۳۳)

## شادی خانه آبادی کی دهوم

مسئله (۱۳۸): آج کل مسلم محلول میں شادی خانہ آبادی کی دھوم ہے، ہرروز شادی ہورہی ہے،اسلام نےعورت اور مرد کے رشتے کوایک عظیم تقدُّس عطا کیا،شوہرکوعورت کے نان ،نفقہ،رہائش اورعصمت کا منتظم ومحافظ قرار دیا<sup>(۱)</sup>،تو عورت کواس کے لیے باعث سکون (۲)، نیز اس نے اس سنت کوسا د گی اور کم خرچ کے ساتھ کرنے کی نہ صرف ترغیب دی<sup>(۳)</sup>، بلکہ آپ ﷺ نے اپنی چہیتی بیٹی، خاتونِ جنت، حضرت فاطمه رضی الله عنها کی شادی جس سادگی کے ساتھ کی <sup>(۴)</sup>، وہ عالم اسلام کے لیے آج بھی ایک نمونہ ہے،صدیوں تک مسلمان اِسی طریقے کو ا پناتے رہے کیکن آج کامسلمان غیروں کے رسم ورّواج سے متاثر ہوکر، پیارے آ قا ﷺ کے طریقے کو چھوڑ بیٹھا<sup>(۵)</sup>،اوراینے بچوں و بجیوں کی شادیوں میں غیر اسلامی طریقوں کو رَواج دے رہا ہے، مثلاً -: شادیوں کے موقع پر لائٹنگ، میوزک، ویڈیوگرافی، فوٹو گرافی،عورتوں کا فیشن ایبل ملبوسات میں ایخ<sup>حس</sup>ن و جمال کی نمائش، اور دعوتوں میں بونے ڈِنر کاسٹم وغیرہ، بیسب چیزیں غیر اسلامی اورغیرشرعی مین <sup>(۱)</sup>، جو هماری رُسوائی اور بر بادی کا سبب بن رہی ہیں ،مگر افسوس! ہمیں اِس کا حساس تک نہیں، جوانتہائی نقصان اورخسارہ کی بات ہے۔

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿الرجال قرّامون على النساء بما فضّل الله بعضم على بعض وما أنفقوا من أموالهم ﴿ . (النساء: ٣٢)=

= (٢) ما في "القرآن الكريم": ﴿هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ ﴾. (البقرة : ١٨٠) ﴿ومن آيتُه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنو آ إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك الأينت لقوم يتفكّرون ﴾. (الروم : ٢١) ﴿وجعل منها زوجها ليسكُن إليها ﴾ . (الأعراف : ١٨٩)

ما في "روح المعاني": ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ ﴾ أي هنّ سكن لكم وأنتم سكن لهن .

(١/١/ ٣٠ ، تفسير حقى: ١/ ٣٠ ، تفسير روح البيان: ٢٣٣/ ، البقرة، بحواله شامله) (٣) ما في "مشكوة المصابيح": عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ : "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (ص/٢٦٨ ، كتاب النكاح ، الفصل الثالث ، قديمي ، شعب الإيمان للبيهقي :٢٥٣/٥ ، رقم الحديث: ٢٥٣/٥، باب الاقتصاد في النفقة)

(٣) ما في "سنن النسائي": عن علي رضي الله عنه قال: "جهّز رسول الله عَلَيْكُمُ فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها اذخر". (٢/١٤، باب جهاز الرجل ابنته)
(٥- ٢) ما في "صحيح البخاري": "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه". (١٢/٢١٠) مشكوة المصابيح: ص/ ٥٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، كنز العمال: ٢ ١/١١، رقم الحديث: ٣٣٨٢٧)

ما في "سنن أبي داود": قوله عُلَيْكُ : "من تشبه بقوم فهو منهم". (ص/٥٥٩ ، كتاب اللباس ، باب لباس الشهرة)

ما في "تكملة فتح الملهم": إن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة ، لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم . (١٠/ ١/ ٢ ، كتاب اللباس والزينة)

ما في "القرآن الكريم": قوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ﴾. (سورة هود: ١٣) =

## دولہا دولہن کی گاڑی کی تزیین

مسئلہ (۱۳۹): آج کل شادیوں کے موقعوں پر بعض مسلم گھرانے کے لوگ دولہا دولہان کی گاڑی کو قسمہافتیم کے پھولوں اور رنگ برنگی ربنوں کے ذریعہ ہجا سنوار کر لاتے ہیں، یہ ایک غیر ثابت اور قابلِ ترک رسم ہے (۱)، اور نصار کی کا طریقہ ہے، اس سے بچنا ضرور کی ہے، اگر اس کو ضرور کی اور سنت نہ جھیں تب بھی بیار اور بے ضرورت ہونے کی وجہ سے قابلِ ترک ہے (۱)، حدیث شریف میں آل حضور بھی نے غیر قوموں کی مخصوص تہذیب وثقافت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

= ما في "معارف القرآن": " حضرت قاده في فرمايا كه" مراد م كرفا لمول سه دوتى نه كرواوران كاكهانه ما نو"، ابن جرق في فرمايا كه" فالمول كى طرف كى طرح كالجمى ميلان فدركو"، ابوالعاليه في فرمايا كه" ان كه اعمال وافعال كو پندنه كرو" فرطبى) ، سدى في فرمايا كه" فالمول سه مدابعت فه كرو، يعنى ان كرير اعمال پر سكوت يارضا كا اظهار فه كرو"، عكر مه في فرمايا كه" فالمول كى صحبت عين فه بيشو"، قاضى بيضاوى في فرمايا كه" شكل وصورت اورفيش اور بهن بهن كي طريقول عين ان كا اتباع كرناييسب اسي مما نعت عين داخل مه" هر (١٧٣٨) مما في "حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ": قال ابن عباس: أي لا تميلوا، والمول كون المحبة والميل بالقلب، وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم، وقال عكر مة والركون المحبة والميل بالقلب، وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم، وقال عكر مة المسير كالتزيى بزيهم و تعظيم ذكرهم. (١٢٢١/ تفسير المظهري: ١٣/٣٠)

(۱) ما في "فتاوى محموديه": "بيايك غيرثابت رسم ب،اس كى پابندى عمل طور پرالتزام مالا يلتزم اورايك رسم مض ب،اس كوترك كردينا چاہي، اگراس ميں قربت كاتصور بھى بيتورسم سے بڑھ كر=

كنز العمال : ١ ١ / ١ ، رقم الحديث : ٢ ٢ ٣٣٨) ( فأولى دار العلوم زكريا: ٣٣٨، ١٣٣/٣)

### وليمه كامسنون طريقه

مسئلہ (۱۴۰): ولیمه کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد جس رات میاں بیوی کی پہلی ملاقات وخلوت ہو،اس سے اگلے روز حسبِ استطاعت لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، ہم بستری شرط نہیں ہے (۱)، اور دوروز تک ولیمه مسنونه کا وقت رہتا ہے۔(۲)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "مرقاة المفاتيح": قيل انها تكون بعد الدخول ، وقيل عند العقد ، وقيل عندهما ، واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام ، والمختار أنه على قدر حال النوج. (٣٣٥/٦) كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الأول ، تحت رقم الحديث: • ٣٢١)

ما في "الموسوعة الفقهية": وذهب الحنابلة والحنفية في قول ، والمالكية في قول كذلك إلى أنه تسن الوليمة عند العقد ، ويرى بعض الحنفية أن وليمة العرس تكون عند العقد وعند الدخول . (779/70) ، (779/70) ، وليمة ، وقت الوليمة)

(٢) ما في "سنن ابن ماجه": عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه " الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة ". (ص/١٣٤) كتاب النكاح، باب إجابة الداعي، رقم الحديث: ١٩١٥، رواه الترمذي عن ابن مسعود: ١/٠٨، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، رقم الحديث: ١٩٤٠، مشكوة المصابيح عسل النكاح، باب الوليمة، الفصل الثاني، رقم الحديث: ٣٢٢٣، سنن أبي داود: ص/٢٢٢، كتاب الأطعمة، باب في كم تستحب الوليمة، رقم الحديث العديث الخيارة والدعوة المخارئ (آيكمائل اوران كامل: ٢٢٢/٢، كتاب النكاح، باب إجابة الوليمة والدعوة الخي (آيكمائل اوران كامل: ٣٠٩/١)=

| كتاب الغاح                   | 191                       | جلدششم            | المسائل المهمه |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                              |                           |                   |                |
|                              |                           |                   |                |
|                              |                           |                   |                |
|                              |                           |                   |                |
| لله تعالى لعبد نعمة حق له أن | : قال الطيبي : إذا أحدث ا | رقاة المفاتيح ":  | = ما في " م    |
| من النقصان في اليوم الأول ،  | ك في الثاني جبرًا لما يقع | ـرًا واستحب ذلك   | يحدث شك        |
| رياء وسمعة ، والمدعو يجب     | أما اليوم الثالث فليس إلا | كملة للواجب ، و   | فإن السنة مك   |
| بحرم في الثالث . (٣٨٣/٦،     | حب في الثاني ويكره بل ي   | ، في الأول ويست   | عليه الإجابا   |
| ت رقم الحديث :٣٢٢٣)          | ليمة ، الفصل الثاني ، تحـ | النكاح ، باب الو  | ۳۴۵ ، کتاب     |
| ا بني الرجل بامرأته ينبغي أن |                           |                   |                |
| لهم طعامًا ، وإذا اتخذ وليمة | مدقاء ، ويذبح لهم ويصنع   | ، والأقرباء والأص | يمدعو الجيرار  |

ينبغي لهم أن يجيبوا ، ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد وبعد الغد ، ثم ينقطع العرس

### كتاب الطلاق

### طلاق کے مسائل

طلاق دینے پرشوہرسے رقم کا مطالبہ

اسلام میں نکاح ایک یا کیزہ اور مقدس رشتہ ہے ، اور مسئله (۱۲۱): شریعت حامتی ہے کہاس رشتہ میں حتی المقدور دوام واستحکام ہو،اس لیے سی واقعی معتبر سبب کے بغیر مرد کا طلاق دے دینا ، یا عورت کا خلع کا مطالبہ کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور مذموم عمل ہے،اس لیے شوہر وبیوی کو جیا ہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اِس رشتہ کوٹو ٹنے سے بچا کیں ، اورا گر کوئی اختلاف پیدا ہوجائے تو قر آن مجید نے ایسے نزاعات کوحل کرنے کے لیے جو تدابیر ذکر کی ہیں، اُن کواختیار کریں، اورایک دوسرے کے ساتھ خل اور عفو و درگذر سے کام لیں کیکن ان تمام کوششوں کے باوجودا گرزوجین کے تعلقات خوشگوار باقی ندر ہیں، نکاح کے مقاصد؛ سکون اور باہمی محبت ومودّت فوت ہونے لگیں ،اور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے،تو شوہر کو چاہیے کہ طلاق دے دے محض ایذارسانی کی غرض سے اُسے معلقہ بنا کرنہ رکھے(''،اورا گرشو ہرطلاق دینے برآ مادہ نہ ہوتو ہوی خلع کا مطالبہ کرسکتی ہے (۲°، شریعت میں خلع '' عورت سے کچھ لے کراس کو نکاح سے آزاد کردینے کا نام ہے''(۳) کیکن آج کل بید کھنے میں آر ہاہے کہ شوہر طلاق دینے پر راضی بھی ہوتا ہے، مگرلڑ کی کے والدین اورخولیش وا قارب اس صورت میں شوہر سے ایک خطیر رقم کامطالبہ کرتے ہیں اور نہ دینے کی صورت میں کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کی دهم کی دیتے ہیں، شرعاً اُن کا پیمل ناجائز ہے، اور شوہر سے اس طرح کسی رقم کالینا قطعاً ناجائز وحرام ہے (<sup>(())</sup>، جو شخص خدا، رسول اور آخرت کی جزاوسزا کا یقین رکھتا ہے وہ بھی بھی ایسی حرام خوری کا ارتکاب نہیں کرسکتا، لہذا اس سے بیچنے کی سخت ضرورت ہے۔

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "القرآن الكريم": ﴿واللّٰتِي تَخافُون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليًا كبيرًا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدآ إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيرًا﴾. [سورة النساء: ٣٥، ٣٥] وقال تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا، والصلح خيرٌ، وأحضرت الأنفس الشحّ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا﴾. وقال: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلَّ الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحيمًا﴾. (سورة النساء: ١٢٨)

ما في "الموسوعة الفقهية": ذهب الحنفية إلى أن مهمة الحكمين الإصلاح لا غير، فإذا نجحا فيه فبها، وإلا تركا الزوجين على حالهما ليتغلبا على نزاعهما نفسيهما، إما بالمصالحة، أو بالصبر، أو بالطلاق، أو بالمخالعة، وليس للحكمين التفريق بين النوجين إلا أن يفوّض الزوجان إليهما ذلك، فإن فوّضاهما بالتفريق بعد العجز عن التوفيق، كانا وكيلين عنهما في ذلك، وجاز لهما التفريق بينهما بهذه الوكالة.

(۵۴/۲۹ ، طلاق ، مهمة الحكمين)

ما في "الفتاوى التاتارخانية": وفي شرح الطحاوي: ثم الاختلاف إذا وقع بين النووجين فالسنة فيه أن يجتمع أهل الرجل وأهل المرأة ليصلحا بينهما ، فإن لم يجتمعا على الصلح فليس إلى الحكمين التفريق بينهما ، فإن طلقها جاز ، وإن خلعها جاز . (٢٩/٣ ، الفصل السادس عشر في الخلع)=

= (7) ما في "المبسوط للسرخسي": (والخلع جائز عند السلطان وغيره) لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض ، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ، ولها ولاية التزام العوض . (7/7) ، بيروت ، (7/7) ، مطبعة السعادة ، الصغني لإبن قدامة الحنبلي : (7/7) ، مطبعة دار المنار ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (17/7) ، دار الكتب المصرية ، كتاب الأم للشافعي : (10/7) ، مكتبة الكليات الأزهرية) (امرادالا كام : (7/7) ، (7/7) ، (7/7) ، (7/7) ، (7/7) ، (7/7)

ما في "بدائع الصنائع": قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى: وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول ، لأنه عقد على الطلاق بعوض ، فلا تقع الفرقة ، و لا يستحق العوض بدون القبول . ( $\Lambda \Lambda / \alpha$ ) باب الطلاق، بيروت ، رد المحتار :  $\Lambda \Lambda / \alpha$  ، باب الخلع، بيروت ) (فآوى عُمُن المُعْنَى : المُحْنَى : المُحَدَّى الشاوى :  $\Lambda \Lambda / \alpha$  ، المُحَدِّى الفتاوى :  $\Lambda \Lambda / \alpha$  ، المُحَدِّى المُحْدِّى المُحَدِّى المُحَدِّى المُحَدِّى المُحَدِّى المُحْدِّى المُحْدِي المُحْدِّى المُحْدِّى المُحْدِّى المُحْدِيَّى المُحْدِّى المُحْدِّى المُحْدِّى المُحْدِّى المُحْدِّى المُحْدِيَّى المُحْدِيْنِيْمُ المُحْدِيْمُ المُحْدِيْنِ المُحْدِيْنِ المُحْدِيْنِ المُحْدِ

(7) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (هو إزالة ملک النکاح المتوفقة على قبولها بلفظ الخلع أو في معناه). (80.4) (80.4) (80.4) (80.4) أبيا الخلع أبيروت، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: (80.4) (80.4) ألخلع أفتح القدير لإبن الهمام: (80.4) أبيا الخلع أبيروت، العناية شرح الهداية: (80.4) (80.4) أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الغناية بشرح الهداية: (80.4) (80.4) أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الغناية بشرح الهداية: (80.4) أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الخلع أبيا الغناية بشرح النها الخلع أبيا الغنائق: (80.4) أبيا النهر الفائق: (80.4) ألبا الثامن في الخلع وما في حكمه أشرح العيني على الفتاوى الهندية: (80.4) ألبا الثامن في الخلع وما في حكمه ألخلع أبيا الخلع أبيان أحكام الخلع أبيان أحكام الخلع أبيا المعاصر: (80.4) أحكام خاصة بالنشوز والخلع ألتوضيح في الجمع بين المُقنع والتنقيح: (80.4) الخلع)

ما في "كتاب التعريفات للجرجاني" : الخَلعُ : إزالة ملك النكاح بأخذ المال . (-20) ما في "كتاب النحاء ، بيروت)

ما في " الاختيار لتعليل المختار " : وفي الشرع : إزالة الزوجية بما تعطيه من المال .

(۳۱ م. البحلع ، دار الرسالة العالمية ، 31/m ، دار المعرفة بيروت)

ما في "الفقه الحنفي وأدلته": وقال الحنفية: الخلع إزالة الزوجية بما تعطيه الزوج من المال. (٢٢٥/٢) ، باب الخلع ، الجوهرة النيرة: ٢١٥/٢ ، كتاب الخلع)

ما في "معجم لغة الفقهاء": الخلع: .... طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. (ص/ 9 و 1 ، إدارة القرآن كراتشي، المصباح المنير للفيّومي: ص/ ٢٨ ، مكتبة لبنان،

رص ٢٠١١، إداره العوالي عراقتيي المصلب ع المدين للعيولي . ص ٢٠٨١). عون المبعود :ص/٩٨٧ ، باب في الخلع ، تحت رقم الحديث : ٢٢٣٠)

ما في "الفتاوى التاتار خانية": وفي السغناقي : هو عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع .

(الفصل السادس عشر في الخلع ، ط : دار الإيمان سهارنفور) ما الفصل السادس عشر في الخلع ، ط (70/m)

ما في " الموسوعة الفقهية " : (فعند الحنفية) : أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع . (٩ / ٢٣٣/ ، خلع)

ما في "الكافي في الفقه الحنفي": الخلع شرعاً: أخذ المال بإزاء ملك النكاح أو إزالة ملك النكاح الخلع ، مؤسسة الرسالة بيروت) إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع . (2/m) الخلع ، مؤسسة الرسالة بيروت)

( $^{\gamma}$ ) ما في " السنن الكبرى للبيهقي ": " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ( $^{\gamma}$ ) ما في " السنن الدارقطني: منه". ( $^{\gamma}$ ) منه المعصب ، مشكوة المصابيح:  $^{\gamma}$  ، السنن الدارقطني:  $^{\gamma}$  ، كتاب البيوع ، رقم الحديث:  $^{\gamma}$  ،  $^{\gamma}$  ، المسند للإمام أحمد بن حنبل:  $^{\gamma}$  ، رقم الحديث:  $^{\gamma}$  ، رقم الحديث:  $^{\gamma}$  ، رقم الحديث:  $^{\gamma}$  ،  $^{\gamma}$  ، شعب الإيمان للبيهقي:  $^{\gamma}$  ،  $^{\gamma}$  ، رقم الحديث:  $^{\gamma}$ 

# كتاب الرضاع

### دودھ پلانے کے مسائل

# شیرخوارکودودھ پلانے کی مدت

مسئلہ (۱۴۲): مدتِ شیرخوارگی کے اندر بچہ کے دودھ سے بے نیاز ہوجانے تک اُسے دودھ پلانا واجب ہے، اُس کے بعد سے دوسال تک دودھ پلانا مستحب ہے، اوراگر بچہ بہت کمزور ہو، پچھاور نہ کھا سکتا ہو، تو الیی ضرورت کے وقت ڈھائی برس کی عمر تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے، مگر بعض عور تیں ڈھائی برس کے بعد بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، شرعاً اُن کا یمل حرام ہے، کیوں کہ دودھ جزوانسانی ہے، اس سے انتفاع ضرورۃ جائز ہے، ڈھائی برس کے بعد بھی ابقی نہیں رہتی ، تو اس کی اباحت بھی باتی نہیں رہے گا۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "تبيين الحقائق": وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعاً وإن لم يستغن تثبت به الحرمة ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وعليه الفتوى ، وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ إن كان لا يجترئ بالطعام لكن أكثر ما يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعًا فإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون رضاعًا ، ثم قيل : لا يباح الإرضاع بعد مدة الرضاع لأن إباحته للضرورة لكونه جزء الآدمي أو جزئه مبتذلا مهانًا . اه . اتقاني . وكتب ما نصه : والانتفاع به حرام واحتلف المشايخ في الانتفاع به للدواء ، قيل : لم يجز ، وقيل : يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد . اه . . (١٣/٢/٢)=

ما في "البحر الرائق": واختلفوا في إباحته بعد المدة واقتصر الشارح على المنع وهو الصحيح ، كما في شرح المنظومة ، وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي ، قال في فتح القدير: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين ، واختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز ، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول الرمد ....... ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله لو ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا. (٣٩٩/٣ ، الدر المختار مع الشامية: ٣٩٣/٣ ، ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا. (٣٩ ٩٣ ، الدر المختار مع الشامية : ٣٩٣/٣ )

(آپ کے مسائل اوران کاحل:۲/۲۱۹، فقاوی محمود یہ: ۱۸/۴۹۷)

## کان میں دودھ ٹیکانے سے حرمت رضاعت

مسئلہ (۱۴۳): بعض لوگ بی خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا دودہ، شیر خوار بچہ کے کان میں ٹیکا یا جائے ، تو اس سے بھی حرمتِ رضاعت ثابت ہوتی ہے ، اُن کا بیہ خیال غلط ہے ، شیح بات رہے ہے کہ حرمتِ رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے بچہ کا مدتِ رضاعت ، یعنی صاحبین کے قول کے مطابق دوسال اور امام صاحب کے لیے بچہ کا مدتِ رضاعت ، یعنی صاحبی کے اندر ، کسی عورت کا دودھ پینا ضروری صاحب کے قول کے مطابق دوھ کے ٹیکا نے سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگ ۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": قال ابن نجيم: قيدنا بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الأذن. (٣٨٤/٣) كتاب الرضاع)

ما في "الفتاوى الهندية ": ولا يثبت بالإقطار في الأذن ..... وإن وصل إلى الجوف والدماغ . (٣٣٨/١ ، كتاب الرضاع)

ما في "الدر المختار مع الشامية": هو مص ثدي آدمية .... في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح، وبه يفتى ، كما في تصحيح القدوري عن العون . (٣٩٣/٣ ، ٣٩٣ ، كتاب الرضاع)

ما في "البحر الرائق": هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص أي وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع.

(۱۸۱/۳ ، كتاب الرضاع ، هدايه : ۱/ ۳۵ ، كتاب الرضاع) (۱۸۱/۳ ، كتاب الرضاع ) (۱۸۱/۳۵ ، فيرالفتاوي ،۳۸۲/۳۳ )

## كتاب الأيمان

## قسم کے مسائل

قشم کھاتے وقت مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھنا

مسئلہ (۱۲۴): قتم کھاتے وقت قرآن کریم، تورات یا انجیل وغیرہ مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھنا، قتم کے حجے ہونے کے لیے لازم نہیں ہے، ان کتابوں پر ہاتھ رکھے بغیر بھی قتم سے ہوجاتی ہے، لیکن اگر قتم کی تاکیداور قتم کھانے والاجھوٹی قتم نہ کھائے، اِس بات سے اُسے ڈرانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الفتاوى الهندية": فاليمين في الشريعة عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك. كذا في الكفاية ..... ومنعقدة وهو أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. كذا في الكافي. (۵۲/۵، ۵۲ ، كتاب الإيمان ، الباب الأول الخ)

ما في "البحر الرائق": اليمين تقوية أحد طرفي بالمقسم به.

ما في "البحر الرائق": قالوا: إنما سمى القسم يمينًا لوجهين: أحدهما أن اليمين ما في "البحر الرائق": قالوا: إنما سمى القسم يمينًا لوجهين: أحدهما أن اليمين هي القوة والحالف يتقوى بالقسم على الحمل أو المنع، والشاني أنهم كانوا يتماسكون بأيديهم عند القسم فسميت بذلك .... وشمل الجملة الفعلية كحلفت بالله لأفعلن أو أحلف، والإسمية سواء كانت مقدمة الخبر كعلى عهد الله أو مؤخرته نحو لعمرك لأفعلن، وأسماء هذا المعنى التوكيدي ستة: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء واليمين. (٣١٣/٣) م ٢٦٥، كتاب الأيمان)=

## كتاب البيوع

### خریدو فروخت کے مسائل

خریدوفروخت میں فری سروس (Free Service)

مسئلہ (۱۴۵): آج کل عام طور پر کمپنیاں اپنی مصنوعات کو فروغ دیے اورگا ہکوں کی ترغیب کے لیے ایک مدت تک فری سروس ( Free دیے اورگا ہکوں کی ترغیب کے لیے ایک مدت تک فری سروس ( Service ) کا یقین دلاتی ہے، خرید و فروخت میں اس طرح کی اضافی شرط سے یہ معاملہ شرعاً فاسد ہے، مگر فساد کا حکم لگانے میں شریعت کا منشا امکانی جھڑے کے کا دروازہ بند کرنا ہے، اور جو شرطیں معروف و مروج ہوجاتی ہیں، وہ جھگڑے کا دروازہ بند کرنا ہے، اور جو شرطیں معروف و مروج ہوجاتی ہیں، وہ قابلِ عمل قرار دیا ہے، پس فری سروس کی شرط کے ساتھ مصنوعات کی خرید وفروخت اوراس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ (۱)

= ما في "موقع المسلم" وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهب الحالف من الكذب.

الإفتاء: بيان الحكم الشرعي عند السوال عنه ، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاح الناس وتصرفاتهم . (على شبكة نيت)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) (جامع الترمذي: ۳۲۳/۲، السنن لأبي داود: ص/۵۲۰، فقه النوازل: ۱۹/۳ ، فقه النوازل: ۱۹/۳ ، انعام الباري: ۱۸/۲)

## فينسى بليول كىخريد وفروخت

مسئلہ (۱۳۲): آج کل بلیوں کی خرید وفروخت کا رَواج ہے، جن بلیوں کی خرید وفروخت کا رَواج ہے، جن بلیوں کی خرید وفروخت کی جاتی ہے، وہ بیام بلی نہیں ہوتیں، جو محلے اور گلیوں میں پھرتی ہیں، بلکہ یہ فینسی بلی کہلاتی ہیں، اُن کی تقریباً ۲۵ رقسمیں ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں: پُرشِئن بلی، ہمالین بلی اور ترکش انگورہ وغیرہ، یہ بلیاں دوسری بلیوں سے عادات میں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور ہر چیز نہیں کھا تیں، بلکہ مخصوص چیزیں کھاتی ہیں، بلیوں کی خرید وفروخت بالا تفاق جائز ہے (۱۱)، اور جس حدیث میں اس کی خرید وفروخت سے ممانعت وارد ہے، وہ کراہتِ تنزیبی پر محمول ہے (۲۰)، اس لیے اگر کسی شخص کا کاروبار ہی اس طرح کی بلیوں کی خرید وفروخت کا ہواورائن کی مالیت نصاب کے بقدر ہو، اور اس پرسال بھی گزرجائے تو اس کی زوجائے تاتو

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الموسوعة الفقهية": فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن بيع الهرة جائزٌ. لأنها طاهرة ومُنتَفَعٌ بها ووُجد فيها جميع شروط البيع فجاز بيعها كالحمار والبغل، ولأن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه. اه. (٢٢١/٣٢)، بيع الهرة)

ما في "بدائع الصنائع": وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمِر والذئب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا. ( $\Gamma(\Gamma)$ 1 ، المكتبة المعلمية بيروت ، المجموع شرح المهذب للنووي:  $\Gamma(\Gamma)$ 1 –  $\Gamma(\Gamma)$ 3 ، ط: دار الفكر دمشق، المغني والشرح الكبير لإبن قدامة:  $\Gamma(\Gamma)$ 4 –  $\Gamma(\Gamma)$ 4 ، ط: دار الكتاب العربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل:  $\Gamma(\Gamma)$ 4 –  $\Gamma(\Gamma)$ 4 ، ط: دار الفكر)=

= (7) ما في "الصحيح لمسلم": عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: "زجر النبي عَلَيْكُ عن ذلك". (رقم الحديث: ١٩٩ /1569، سنن أبي داود: رقم الحديث: ٩٩ / ٣٠٤) من أبي داود: رقم الحديث: ٩٩ / ٣٠٤) ما في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله: " أن النبي عَلَيْكُ نهى عن ثمن الكلب والسنور".

(ص/ ۱ ۱ م ۱ ، رقم الحديث: ۳۲۸۹ ، ۳۲۸۹ ، کتاب البيوع ، باب في ثمن السنور ، جامع الترمذي : ۱۲۸۹ ، ۳۰۲۹ ، کتاب السنور ، جامع الترمذي : ۱۲۸۹ ، کتاب البيوع ، ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ، بيروت)

ما في "تكملة فتح الملهم": قوله: (والسنور) استدل به من قال بحرمة بيع السنور. وروي ذلك عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد، وبه أخذ ابن حزم في المحلى [9: ١٣] واتفق الأئمة الأربعة وجمهور من سواهم على جواز بيعه، وحملوا النهي في حديث الباب على التنزيه، وهو أصح ما قيل فيه ..... والصحيح ما ذكرنا من أن النهى محمول على التنزيه ليعتاد الناس هبته وإعارته.

(١/2 · ٥ ، كتبا المساقات ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن والنهي عن بيع السنور ، ط: احياء التراث العربي)

(٣) ما في "الموسوعة الفقهية": وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة.

(٢٥٠/٢٣) ، الهداية على البداية مع الفتح : ٥٠٣/١ ، ط : الأميرية بولاق) ما في " الدر المختار مع الشامية " : (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التجارة (لا ما ورثه ونواه لها) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه . اه. .

(ناوى) بنورىي، رقم النوكاة ، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء ، بيروت) (ناوى) بنورىي، رقم الفتوى ١٢٨٦٣٠)

## چوری کی چیزیں خرید نا

**مسئلہ** (۱۴۷): بعض لوگوں کومعلوم رہتا ہے کہ فلاں شخص چور ہے، لوگوں کی چیزیں پُڑا کر لاتا ہے،اوراُنہیں فروخت کرتا ہے،مگر چوں کہ یہ چیزیں عام قیمت کےمقابلہ میں نہایت کم قیمت میں فروخت کی جاتی ہیں ،اس لیےوہ اس طرح کی چیزیں اُس سے خرید کراستعال کرتے ہیں،اوریوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو روپیہ دے کرخریدا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اُن کا بیہ استدلال ھیجے نہیں ہے، کیوں کہ خرید وفروخت کے ذریعیکسی چیزیرِ ملکیت ثابت ہونے اوراس کا استعمال حلال ہونے کے لیے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جس منقولہ چیز کوفر وخت کیا جار ہا ہے،اس برفر وخت کنندہ کی ملکیت و قبضہ ہو<sup>(۱)</sup>، جب کہ چور جس چیز کوفر وخت کرتا ہے،اس پر نہ تو اس کی ملکیت ہوتی ہے اور نہاس کے لیے اس کا استعمال حلال ہوتا ہے، اور نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے<sup>(۱)</sup>، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ بیر چیز اصل مالک کو واپس کر دے <sup>(۳)</sup>، تو بھلاخرید نے والے کے لیے اس چیز پر کیسے ملکیت حاصل ہوگی ، اور اس کے لیے اس کا استعال کس طرح حلال ہوگا؟ ہاں! اگر خریدنے والے کو بیمعلوم نہ ہو کہ بیہ چیز چوری کی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے اس کا خرید نا اور استعمال کرنا جائز ہوگا،کین بیچکم بھی اس لیے ہے کہاس کو چوری کاعلم نہیں ہے۔ (<sup>م)</sup>

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الموسوعة الفقهية ": شروط: (ومنها) أن يكون المبيع ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا . [ 0/9 وفيه أيضًا: مذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه ولو كان من بائعه . (7/9)

= (7) ما في "فيض القدير": "من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها و إثمها". (7/7) ، رقم الحديث: (8/77)

ما في "مجموعة الفتاوى لإبن تيمية": فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، ولا بطريق المعاوضة ، ولا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، ولا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم .  $(2\Lambda/7)$  ، ط: دار الوفاء ، المنصورة)

. (٣) ما في " الشامية " : والحاصل : أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم .

(۲۲۳/۷ ، مطلب فيمن ورث مالا حراما ، ديوبند)

( $\gamma$ ) ما في "الشامية": قوله: (والحرمة تتعدد الخ) ...... وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين ، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك . ( $\gamma$  ، مطلب: الحرمة تتعدد ، ديو بند)

ما في "الدر المختار مع الشامية": الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي .... الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الإرث. الخ. وفي الشامية: قوله: (الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك.

(قاوى محور ہے: البیع الفاسد لا یطیب ویطیب للمشتری فیہ ، دیوبند) (قاوی محور ہے: ۱۸/۱۸)

# دوائیں ایکسیائر ہونے کے بعد بدلنا

مسئلہ (۱۴۸): دواساز کمپنیاں، میڈیکل والوں کو دوائیں فروخت کردیں، بسااوقات ایسابھی ہیں، تاکہ وہ آگے ضرور تمندا فراد کو بیدوائیں فروخت کردیں، بسااوقات ایسابھی ہوتا ہے کہ وہ دوائیں میڈیکل والوں کے پاس پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں، اوران کی مدتِ استعال بھی ختم ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں میڈیکل والے، دواساز کمپنیوں کو بیدوائیں واپس کرتے ہیں، اورائن کے بدلے اُن سے فریش دواؤں کا مطالبہ کرتے ہیں، دواساز کمپنیوں کا ان دواؤں کو واپس لینا اورائن کے بدلے فریش دواؤں فریش دواؤں کو ادین خروخت کردی گئیں، فریش دواد بنا محض تری واحسان ہے، کیوں کہ جب دوائیں فروخت کردی گئیں، اوران پرایکسپائر تاریخ بھی کھی ہوئی تھی، اور بھے تام ہوگئی، تو ایکسپائر ہونے کی صورت میں دواساز کمپنیوں کا بیدوائیں بدل کردینا ضروری نہیں ہے (۱۰)، البتداگر بوقتِ عقد بیہ بات طے ہو کہ ایکسپائر ہونے کے بعد بدل کردی جائیں گی، تو پھر بوقتِ عقد بیہ بات طے ہو کہ ایکسپائر ہونے کے بعد بدل کردی جائیں گی، تو پھر بدل کردینا ضروری ہوگا۔ (۱۲)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الهداية": وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما. (۱) ما في "الهداية": وإذا حصل الإيجاب البيوع، ملتقى الأبحر: ٣٠/١، كتاب البيوع) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (وإذا وجدا لزم البيع) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية. التنوير وشرحه. (٧/٤، كتاب البيوع، مطلب ما يبطل الإيجاب سبعة) رئا ما في "جامع الترمذي": عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله علي "الصلح جائز" بين المسلمين إلا صلحًا حرّم حلالا أو أحل حرامًا "أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالا أو أحلّ حرامًا". (١/١٥ م كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله عليه في الصلح بين الناس، وقم الحديث: ١٣٥٢) (فآوئ دارالعلوم ديوبند، قم الفق ئي: ٢٥١١)

## حرام آمدنی والے گا مک سے خرید وفروخت

مسئلہ (۱۲۹): اگر دکا ندار کو معلوم ہو کہ گا ہک کی کل یا اکثر آمدنی حرام ہے، تو وہ اس کے ہاتھ اپنی کسی چیز کوفر وخت تو کرسکتا ہے، مگر حرام مال سے قیمت وصول کرنا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ وہ خریدار سے حلال مال کا مطالبہ کرےگا، یہ مکم اُس وقت ہے جب کہ دکا ندار کو پہلے سے معلوم ہو کہ خریدار کی کل یا اکثر آمدنی حرام ہے، اور اگر لاعلمی میں اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی، تو اس کی قیمت لینا جائز ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية": الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بالا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصحّ بيعه، لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه ..... وفي حظر "الأشباه": الحرمة تتعدد مع العلم بها . الدر المختار . وفي الشامية : قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (الحرمة تتعدد الخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين ، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال : هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك ، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام .

(عاشید : الحرمة تتعدد) باب البیع الفاسد ، مطلب : الحرمة تتعدد) (حاشید قاوی محودید: ۱۸ ( $\gamma$  ۱۸)

### بيع استجر ار

**مسئلہ** (۱۵۰): آج کل خرید وفروخت کی بیصورت عام ہے کہ ایک شخص د کا ندار سے اپنی ضرورت کی چیزیں وقتاً فو قتاً تھوڑی تھوڑی کرکے خرید لیتا ہے، یا اینے بچہ یا نوکر کے ذریعہ منگوالیتا ہے، ہرمرتبہ چیز لیتے وقت نہ توایجاب وقبول ہوتا ہےاور نہ ہی بھاؤ تا ؤہوتا ہے،حضراتِ فقہاءکرام کی اصطلاح وزبان میں لین دین کی اس صورت کو' بیچ استجر ار'' کہا جا تا ہے، فقہ کے مشہور قواعد کی رُوسے گرچہ پہنچ جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب یہ چیزیں لی جاتی ہیں اس وقت قیمت متعین نہیں کی جاتی، بلکہ ہفتہ یا مہینے کے آخر میں خریدار د کا ندار کا حساب چکا ویتا ہے، اگریہ کہا جائے کہ جس وفت خریدار حساب چکا تا ہے اس وفت سیج منعقد ہوتی ہے، تو اس میں دوخرابیاں لازم آتی ہیں،ایک خرابی توبیہ کہ بیع منعقد ہونے سے پہلے ہی خریدار مبیع کواستعال کرچکا، جواس کے لیے جائز نہیں تھا، دوسری خرابی پیرکہ جس وقت بیع منعقد ہور ہی ہے،اس وفت مبیع لیعنی خریدا جانے والا سامان معدوم وغیرموجود ہے، حالانکہ شریعت معدوم وغیرموجود کی بیع کومنع کرتی ہے،مگران سب باتوں کے باوجودلین دین کی پیصورت استحساناً جائز ہے،جبیبا کیصاحب قنیه فرماتے ہیں:''وہ گھریلوضرورت کی اشیاء جن کو عادۃً لوگ بغیر بیع وشراء کے ضرورت کے مطابق د کا ندار سے لیتے ہیں، جیسے دال، نمک اور تیل وغیرہ ، اور پھران اشیاء کو استعال کرنے کے بعد آخر میں ان کی بیچ کرتے ہیں، - یعنی دکاندار کواس کا حساب چکادیتے ہیں،-بیمعاملہ صحیح ہے،اوراس میںمعدوم کی بیچ جائز ہے۔(')

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الدر المختار مع الشامية ": فرع: ما يستجره الإنسان من البياع إذا =

= حاسبه على أثمانها بعد استهالاكها جاز استحساناً. الدر المختار. وفي الشامية: قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (ما يستجرّه الإنسان الخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودًا، فلم ينعقد بيع المعدوم، ثم قال: ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح. اه. فيجوز بيع المعدوم هنا ...... قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسئلة استحسان، ويمكن تخريجها على فرض الأعيان، ويكون ضمانها بالثمن استحساناً ..... فإذا انعقد بيعًا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى .

(٢٢/٤ ، ٢٣ ، كتاب البيوع ، مطلب : البيع بالتعاطي)

ما في "الموسوعة الفقهية": تتعدد صور بيع الاستجرار، ولذلك تختلف أحكامه من صورة لأخرى، وبيان ذلك فيما يلي: الصورة الأولى؛ أن يأخذ الإنسان من البياع ما يحتاج إليه شيئًا فشيئًا مما يستهلك عادة، كالخبز والملح والزيت والعدس ونحوها مع جهالة الثمن وقت الأخذ ثم يشتريها بعد استهلاكها، فالأصل عدم انعقاد هذا البيع، لأن المبيع معدوم وقت الشراء، ومن شرائط المعقود عليه أن يكون موجودًا، لكنهم تسامحوا في هذا البيع وأخرجوه عن هذه القاعدة (اشتراط وجود المبيع) وأجازوا بيع المعدوم هنا استحسانًا، وذلك كما في البحر الرائق والقنية. (٣٣/٩، بيع، بيع الاستجرار، البحر الرائق: ٣٣٢/٥، كتاب البيع، تحت قوله: وأما شرائط المعقود عليه)

### بيع بالخيار

مسئلہ (۱۵۱): خرید وفروخت اور لین دین کی ایک صورت یہ بھی ہوتی
ہے کہ بعض کُر دہ فروش ، ہول سیل کے بیو پاریوں سے مال لیتے ہیں، اور یہ شرط
لگاتے ہیں کہ دن بھر میں جتنا مال فروخت ہونے سے نیج جائے گا، شام کوہم اسے
واپس کردیں گے، اور وہ اس شرط کو مان لیتے ہیں، اب جو مال نیج جاتا ہے وہ ہول
سیر کو واپس کیا جاتا ہے، لین دین کی بیصورت درست ہے، کیوں کہ بیج بالخیار میں
جس کا خیار ہے، اس کے حق میں بیچ قطعی نہیں ہوتی ، دوسرے کے حق میں قطعی
ہوتی ہے، یعنی ہول سیر کے حق میں قطعی ہے، کُر دہ فروش کے حق میں قطعی نہیں،
جس وقت وہ خیار ساقط کر دے گا، اس کے حق میں بیچ قطعی ہوجا گیگی۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : (ويخرج عن ملكه) أي البائع (مع خيار المشترى) فقط .

( ۱۸۸/ ، کتاب البيوع ، باب خيار الشرط ، مطلب : المقبوض على سوم النظر) ما في "الهداية " : ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيز ، فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز ، وإن فسخ لم يجز ، إلا أن يكون الآخر حاضرًا . ( ۱۲/۳ ، كتاب البيوع ، باب خيار الشرط ، الفتاوى الهندية : ۲/۳ ، كتاب البيوع ، الفصل الشاني في بيان ما ينفذ به هذا البيع الخ) الفصل السادس في خيار الشرط ، الفصل الثاني في بيان ما ينفذ به هذا البيع الخ) (حلال بحى واضح به مؤلفه فتى اكرام الدين يا تورؤوى)

## دلال کابائع اورمشتری سے میشن لینا

مسئلہ (۱۵۲): زمین یا کسی اور چیز کی خرید وفروخت میں دلال کا بائع اور مشتری دونوں سے کمیشن لینا، اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ دلال – بائع اور مشتری میں سے کسی کا وکیل بن کرمبیع کی خرید وفروخت نہ کرے، بلکہ دونوں کے درمیان سعی وکوشش اور دوڑ دھوپ کرے، اور پھر وہ دونوں خود آپس میں خرید وفروخت کریں، توالیس صورت میں چول کہ عرف ور واج دونوں سے کمیشن لینا جائز اور ہے، اس لیے اس صورت میں دلال کے لیے دونوں سے کمیشن لینا جائز اور درست ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الشامية": تتمة: قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر الممثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم، وفي الحمثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم، وإن الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه. (9/2) كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في أجرة الدلال) ما في "خلاصة الفتاوى": وفي الأصل أجرة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا تقدير فيه للوقت ولا مقدار لما يستحق بالعقد، لكن للناس فيه حاجة جاز، وإن كان في الأصل فاسدًا. (1/7/1) كتاب الإجارة، الفتاوى الهندية: 1/40 م مطلب الإجارة، المسوط للسرخسي ، جنس آخر في المتفرقات الخ، الفتاوى الهندية: 1/40 م مطلب الاستئجار على الأفعال المباحة، المبسوط للسرخسي الباب السادس عشر، مطلب الاستئجار على الأفعال المباحة، المبسوط للسرخسي الباب السادس عشر، مطلب الاستئجار على الأفعال المباحة، المبسوط للسرخسي

## گیس سلینڈ رفروخت کرنا

مسئله (۱۵۳): حکومت وقت نے اِس سال گیس صارفین کے لیے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ ایک صارف (Consumer) کو پورے سال میں صرف ۹/گیس سلینڈ ررعایتی دام میں دیئے جائیں گے، اگر کسی صارف کواس سے زائد کی ضرورت ہوتو وہ پوری قیمت اداکر کے حاصل کر سکتا ہے، اب بعض وہ صارفین جنہیں ۹/گیس سلنڈ رول کی ضرورت نہیں، اُن کی طرف سے یہ استفسار ہور ہا جہ کہ - کیا ہم اپنے رعایتی گیس سلینڈ رحاصل کر کے دوسر بے ضرور تمند کو زائد قیمت میں فروخت کر سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ - اگر صارف ضرور تمند کو زائد قیمت میں فروخت کردے، اور اس طرح فروخت کرنا حکومتی ضرور تمند کو زائد قیمت میں فروخت کردے، اور اس طرح فروخت کرنا حکومتی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، تو شرعاً اس کی اجازت ہوگی، ورنہیں۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الدر المختار مع الشامية": فالإيجاب والقبول وهما ركنه، وشرطه أهلية المتعاقدين، ومحله المال، وحكمه ثبوت الملك. در مختار. وفي الشامية: قال الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (وحكمه ثبوت الملك) أي في البدلين لكل منهما في البدل ، وهذا حكمه الأصلي، والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن.

(4/ 1 - 1 1 ) كتاب البيوع ، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة) ما في " الموسوعة الفقهية " : وقال الحنفية : قبض المنقول يكون بالتناول باليد بالتخلية على وجه التمكين ، جاء في مجلة الأحكام العدلية : تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده ، أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع إرائتها له .

(٢ ٢ ١ / ٣٢) قبض ، كيفية قبض المنقول)=

= (٢) ما في "بدائع الصنائع": أما تفسيره فقد ذكرناه في أول الكتاب وهو أنه بيع بمثل الشمن الأول مع زيادة ، وأما شرائطه ما قيمتها ما ذكرنا ، وهو أن يكون الشمن الأول مع زيادة ربح ، الثمن الأول مع زيادة ربح ، والعلم بالثمن الأول شرط صحة البياعات كلها .

(۲/۳) ، مم ا ، الفتاوى الهندية : ۳/ ۱ ۱ ا)

(٣) ما في "جامع الترمذي": عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْتِهُ: " لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه".

( الم الم الفتن ، باب بعد باب ما جاء في النهي عن سبّ الرياح ) ( قاوئ دار العلوم ديو بند، رقم الفتوئ ٢٩٠٠٣ )

### باب الربوا

### سودی قرض سے کاروبار

مسئلہ (۱۵۴): اگرکوئی شخص اپنی بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی، کپڑا اور مکان
کو پوراکر نے کے لیے سی سے قرضِ حسنہ نہ پائے ، اور اِس مجبوری کی حالت میں کسی
سے سودی قرض لے ، اور پھرائس قرض کی رقم سے کوئی جائز کاروبار کر کے ذاتی زمین
خریدے، مکان بنا لے ، یا دوسری ضرورت کی چیزیں حاصل کرلیں ، تو بہتمام چیزیں
اُس کی ملک ہیں ، اور حلال ہیں ، کیوں کہ بوقتِ ضرورت (جس کی تعریف اوپر
گزرچکی ) سود پر قرض لینے کی گنجائش ہے (۱) ، اور بلا ضرورت سودی قرض لینا حرام
ہے (۱) ، مگر اِس صورت میں بھی محض سود دینا حرام ہے ، نہ کہ وہ رقم جوقرض پر لی گئ ،
اور باقی ماندہ مال میں بہر مت سرایت نہیں ہوگی ، بخلاف سود لینے کے ، کیوں کہ سود
لین ہر حال میں حرام ہے ، اور اس سے حاصل آ مدنی بھی حرام ہوتی ہے۔

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "البحر الرائق": وفي القنية من الكراهية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. (١/ ٢١ ، كتاب البيع، باب الربا)

(٢) ما في "الصحيح لمسلم": عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله عَلَيْكُ الله المساقاة والمزارعة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم الحديث: ١٥٩٧)

ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الربوا سبعون جزءً اأيسرها أن ينكح الرجلُ أمه". (ص/٢٣٦)

(امدادالفتادي المرادالفتادي المرادا

### سودی قرض لینے والے یارٹنر کے ساتھ شرکت

مسئلہ (۱۵۵): اگر کسی مسلمان کا دوست غیر مسلم ہواوروہ اس کے ساتھ شرکت میں یعنی پارٹنر بن کر کوئی جائز کا روبار کرنا چا ہتا ہے، کین اس غیر مسلم کے پاس قم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بینک سے سودی قرض لاکر لگا تا ہے، تواس طرح کی شرکت سے احتراز کرنا چا ہیے، تا ہم! اگر مسلمان اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرتا ہے، تواس کے لیے اپنے حصہ کا منافع درست ہے، کیوں کہ معصیت اصل کا روبار میں واقع نہیں ہوئی، بلکہ غیر مسلم دوست کے سودی قرض لینے میں ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية ": وإنما طاب للبائع ما ربح في الثمن لا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح ، بل على الأصح أيضًا ، لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين ...... وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدّ مع العلم بها .

ما في "الدر المختار مع الشامية": والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب ردّ عين الربا لو قائمًا . (٢/٧٠ مم كتاب البيوع، الباب السادس، باب الربا، البحر الرائق: ٣٢١/٢٠)

### تحميكيداروں كورشوت دينا

مسئله (۱۵۲): بہت سے لوگ گورنمنٹ کے کام میں گتہ داری (ٹھیکیداری) کا کام کرتے ہیں،لیکن اُنہیں ان کاموں میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، کہان کا موں کو لینے کے لیے آفیسروں کورشوت دینی بڑتی ہے، ٹھیکہ داری کا کام تواصلاً جائز ہے، کیکن اسے حاصل کرنے کے لیےافسروں کورشوت دینا اور اُن کا اِس رشوت کولینا، دونوں حرام ہے، کیوں کہ شریعت نے رشوت لینے دینے کوحرام قرار دیا ہے، تا ہم رشوت لینے اور دینے میں پیفرق ہے کہ رشوت لینے والا تو بہر صورت گنہگار ہے، البتہ رشوت دینے والا اُس وقت گنہگار ہوتا ہے جب ناحق کو حاصل کرنے ، پاکسی حقدار کومحروم کرنے کی غرض سے رشوت دے، تو ضرورتاً اس کی گنجائش ہے،لہذا جومسلمان ٹھیکیدارر شوت دینے پر مجبور ہوں، اُن کے لیے اِس طرح کے معاملہ کی گنجائش ہے، اوران کی آمدنی حلال ہے، اور وہ اینی اس آمدنی سے حج وعمرہ اورصد قہ وخیرات بھی کر سکتے ہیں،البتہ مسلم وغیرمسلم ہرایک کا پیفریضہ ہے کہوہ کرپشن کے آ گے سرنگوں ہوجانے کی بجائے ،اس کی مزاحت کرے،اورسرکاری نظام میں ایمانداری وشفافیت لانے کی کوشش کرے، کیوں کہ کرپشن بورے ملک کونقصان پہنچانے اور اجتماعی اَملاک کولوٹنے کے مترادف ہے۔(۱)

### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "سنن أبي داود": عن عبد الله بن عمرو قال: " لعن رسول الله عُلَيْهُ =

ما في "بذل المجهود": فإذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل في هذا الوعيد . (٣٠٢/١)

ما في "أحكام القرآن للجصاص": ولا خلاف في تحريم الرشاعلى الأحكام وأنها من السحت الذي حرمه الله في كتابه ...... ووجه آخر من الرشوة وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه ، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها ، وروى عن جابر بن زيد والشعبي قالا: لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ، وعن عطاء وإبراهيم مثله .

(١/٢) ٥٣ ، سورة المائدة ، باب الرشوة)

ما في "الفتاوى الشامية": وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: ..... الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله، حلال للدافع حرام على الآخذ، لأن دفع الضرر عن المسلم واجب.

(٣٣/٨ ، كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية ، ط: ديوبند) ما في "الموسوعة الفقهية": ويحرم طلب الرشوة وبذلها وقبولها كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي ، غير أنه يجوز للإنسان عند الجمهور أن يدفع رشوة للحصول على حق ، أو لدفع ظلم أو ضرر ، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي . (٢٢٢/٢٢ ، رشوة ، أحكام الرشوة)

# مكان ودكان كى خريد وفروخت كى ايك صورت

**مسئله** (۱۵۷): آج کل مکان ود کان کی خرید و فروخت کی بیصورت عام ہے کہ مالکِ مکان یاد کان کسی شخص کواپنامکان یاد کان اُدھار قیمت پر بیتیا ہے،اور یے شرط لگا تا ہے کہ جب تک پوری رقم ادانہیں ہوجاتی ،مکان یا دکان اس کے قبضہ میں رہیں گے، اور اس کو استعمال کی مکمل اجازت ہوگی، حیا ہے تو خود رہے گا یا چاہے تو کرایہ پردیدےگا،معاملہ کی بیصورت شرعاً جائز نہیں ہے، کیوں کہاُ دھار خريد وفروخت كى صورت ميں بائع لينى بيچنے والے كوشرعاً اس بات كاحق واختيار نہیں کہ جب تک خریدار پوری قیمت ادانہیں کرتا، فروخت کردہ چیز اس کے حوالہ نه کرے، بلکہاینے قبضہ ہی میں رکھ'' ، ہاں! البتہ قیمت اُدھار ہونے کی وجہ سے وہ اس فروخت کردہ مکان یا دکان کواینے پاس بطورِ رہن یعنی گروی رکھ سکتا ہے (۲) ، مگر اس صورت میں بھی اسے اس مکان یا دکان کے خود استعمال کرنے یا كرايه پر دينے كى اجازت نہيں، كيوں كەربىن سے نفع أٹھانا سود ہے، جوشرعاً ناجائز وحرام ہے۔(۳)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " النتف في الفتاوى " : واعلم أن البيع لا ينعقد إلا باجتماع خمسة أشياء ...... والخامس : القبض . (-20/0) ، عقد البيع ، انعقاد البيع ) ما في " الهداية " : وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو

ما في "الهدايه": و حل شرط لا يفتضيه العقد وفيه منفعه لاحد المتعافدين او للمعقود عليه ، وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع ، لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربوا ، أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده . (٢٣/٣ ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد)=

= ما في "الشامية": قوله: (مثال لما فيه نفع للبائع) ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشتري شيئًا أو يقرضه أو يسكن الدار شهرًا، أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم البائع، لسقوط مؤنة القضاء عنه، ولأن الناس يتفاوتون في الاستيفاء، فمنهم من يسامح ومنهم من يماكس، أو على أن يضمن المشتري عنه ألفا لغريمه.

( ٢٠٨/ ٢ ، باب البيع الفاسد ، مطلب : في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله) ما في "الهداية" : وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهمًا ، أو على أن يهدي له هدية لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه نهى عن بيع وسلف ، ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في البيع ولو كان لا يقابلها يكون إعارة في بيع ، وقد نهى النبي على النبي عن صفقتين في صفقة ، ومن باع عينًا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسدٌ ، لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطًا فاسدًا . (٣٢/٣ ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد)

(٢) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": فيصح البيع بشرط يقتضيه العقد كشرط المملك للمشتري وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن . (٩/٤ ، ٢٠ ، باب البيع الفاسد، مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله)

(٣) ما في " بـداية المجتهد " : والجمهور على أن ليس للمرتهن أن تنتفع بشيء من الرهن . (٢٠/٣) كتاب الرهون)

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": لا انتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة .... وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا . التنوير مع الدر . وفي الشامية : قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى : قوله : (وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح : وعن عبد الله بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا، لأنه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم .

( • ١/١ ، ٨٣ ، كتاب الموهن ، ط : بيروت) (فآويٰ دارالعلوم،رقم الفتوىٰ: ٣٢٢٣٥)

## باؤس ريكوزيشن (House Requisition)

مسئله (۱۵۸): بعض سرکاری ادارے اپنے ملاز مین کو ہاؤس ریکوزیشن (House Requisition)، یعنی فراہمی کمکان کے نام سے ماہوار قم دیتے ہیں، تا کہ وہ اپنے لیےاپنی پسند کا مکان لے کراپنی فیملی کوساتھ رکھ سکیں، پیرقم کافی زیادہ ہوتی ہے،سرکاری ادارہ بیرقم ملازم کونہیں دیتا، بلکہ مالک مکان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردیتا ہے، اور ملازم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ملازم ما لک ِمکان سے ڈیل کرتاہے کہ آپ کے مکان کاعام حالات میں جو کرایہ بنتاہے،اتنا آپ رکھ لیں گے،اور بقیہ مجھے واپس کردیں گے،مثلاً سرکاری ادارہ کو مکان کا کرایہ 000, 7 ابتایا جاتا ہے، جب کہ اس کا کرایہ صرف 10,000 ہوتا ہے، سرکاری ادارہ پورے17,000 مالک مکان کے بینک ا کا ؤنٹ میں ٹرانسفر کردیتا ہے،اب مالکِ مکان اس میں سے 10,000 رکھ لیتا ہے، اور بقیہ 7,000رویٹے ملازم کو دے دیتا ہے، ملازم کا مالکِ مکان کے ساتھ بیساز باز کرنا،خلافِ قانون طریقه اختیار کرنا، اورسرکاری اداره سے چھپا کراس طرح لین دین کرنا شریعتِ مطہرہ کی نظر میں جائز نہیں ہے۔(۱)

ہاں! البتہ اگر سرکاری ادارہ فراہمی کمکان کے لیے اپنے ملازم کو ہی ایک متعین رقم دیدے، اور یہ کہے کہ آپ کواختیار ہے، چاہوتو اتنی رقم کے بقدر کرایہ کا مکان لو، یااس سے کوئی سروکار

نہیں، تواس صورت میں بیرقم ملازم کی ملک ہے،اباس میں وہ جوتصرف چاہے کرسکتا ہے۔(۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ امنوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بِينَكُم بِالباطلِ الذَّينَ النَّاء : ٢٩)

ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال النبي عَلَيْكُ : " ألا لا تنظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان والدار قطني في المجتبى . (ص/٢٥٥ ، كتاب البيوع ، باب الغصب والعارية ، الفصل الثاني)

ما في " الصحيح لمسلم " : عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله على " الصحيح لمسلم " : "من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشّنا فليس منا " .

(١/٠٤، كتاب الإيمان ، باب قول النبي عُلَبِ من غشنا فليس منا ، جامع الترمذي:

ا / ۲ م باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع) المراب ما جاء في كراهية الغش في البيوع)

(٢) ما في " شرح المجلة لسليم رستم باز " : كل يتصرف في ملكه كيف شاء .

(ص/۲۵۴ ، رقم المادة : ۱۹۲) (فآوي دارالعلوم ديوبند، رقم الفتوي: ۳۸۸۲)

# کمی بیشی کے ساتھ چیک یابل کی خریدوفروخت

مسئلہ (۱۵۹): آج کل گنے کی کٹائی ہورہی ہے، جب کا شتکار مل کو گنا دیتا ہے، تومل اس کا وزن کر کے کا شتکار کوایک رسید دیتی ہے، جسے CPR کہا جاتا ہے،اس رسید بر گنے کی قیمت درج ہوتی ہے، بدایک قسم کا چیک یابل ہوتا ہے، جسے دکھا کرمِل یا بینک سے رقم وصول کی جاسکتی ہے، جب مِل بیرقم وقت پر ادانہیں کرتی ،اور کا شتکار کوفوری رقم کی ضرورت ہوتی ہے،تواس CPR رسید کی خرید و فروخت کی جاتی ہے،رسیدخریدنے والا کا شتکار کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ،مِل کودیئے گئے گئے کے فی مَن ریٹ میں 5 سے 12 رویئے کی کٹو تی كركے خريد تاہے، مثلاً كاشتكارنے مِل كو 100 مَن كنا 170 رويئے في مَن کے حساب سے دیا،تو CPR پر 17,000 قیمت درج ہوتی ہے، جسے خریدار 16,500 میں خریدتا ہے، کی بیشی کے ساتھ چیک یابل کی بیخرید وفروخت شرعاً جائز نہیں ہے، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں گناہگار ہیں، کیوں کہ خریدنے والاسود لینے اور بیچنے والاسود دینے کا مرتکب ہوا،البتہاس کے جواز کی پیہ صورت ہوسکتی ہے کہ کا شتکار CPR میں درج قیمت کے بقدر کسی سے قرض لے لے،اور پھراُسے یہ CPRرسید دیکراینے قرض کی وصولی کا وکیل بنادے،اور اس بات کا بھی کہ وہ یہ قرض وصول کر کےاینے قرض میں منہا کر لے۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " القرآن الكريم " : ﴿أَحَلَّ اللَّهِ البيعِ وحرَّم الربوا﴾ . (سورة البقرة :٢٧٥)=

= ما في "الصحيح لمسلم": عن جابر قال: "لعن رسول الله عَلَيْكُ آكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".

(٢٤/٢) ، كتاب المساقات والمزارعة ، باب لعن آكل الربا وموكله)

ما في "موسوعة فتح الملهم": قوله: (وموكله) يعني: الذي يؤدي الربا إلى غيره، فإثم عقد الربا والتعامل به سواء في كل من الآخذ والمعطي، ثم أخذ الربا أشدّ من الإعطاء لما فيه من التمتع بالحرام. (2/7/2)، تحت رقم الحديث (2/7/2)

ما في "صحيح البخاري": عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيتُ أبي اشترى عبدًا حجامًا فأمر بمحاجمه فكُسرتْ فسألته، فقال: "نهي النبي عَلَيْكُ عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".

(١/٠٨٠ ، كتاب البيوع ، باب موكل الربا ، رقم الحديث :٢٠٨٦)

ما في "عمدة القاري": والموكل المطعم والآكل الآخذ، وإنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابحًا والآخر خاسرًا، لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان. (١٣/٢١، كتاب العدة، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، تحت رقم الحديث: ٥٣٣٧)

ما في "الموسوعة الفقهية": والحوالة في الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، فمتى تم الإيجاب والقبول تحميلا وتحملا لأداء الدين من المحتمل إلى الدائن بين اثنين من الشلاثة الأطراف المعينة، الدائن والمدين والملتزم بالأداء مع الاستيفاء لسائر الشرائط التي ستأتى، فقد تم هذا النقل من الوجهة الشرعية.

(١٨/١٨) حوالة)

ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : (الحوالة) هي لغة النقل ، وشرعًا : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه .  $(3/\Lambda)$  ، كتاب الحوالة) (فآوى دارالعلوم، (5/4) الفتوى (5/4) (المحدد)

### بینک سے لون لے کر کار خرید نا

مسئلہ (۱۲۰): بعض لوگ بینک سے سودی قرض لے کر کارخریدتے ہیں، اُن کا بیمل جائز نہیں ہے، کیوں کہ سود لینا اور دینا دونوں بھی شرعاً حرام ہیں (۱)، البتہ اگر بینک سے کار کی خریدی اس طور پر ہو کہ بینک اپنے نام پر کار خریدی اس طور پر ہو کہ بینک اپنے نام پر کار خریدی اس طور پر ہو کہ بینک اپنے نام پر کار خریدے، اُس پر اپنا قبضہ ثابت کرے، جتنا سود لینا ہو، اس کو اصل قیمت میں شامل کر لے، اور پھر کار کے طالب شخص کو قسطوں پر فروخت کر دے (۲)، اور کسی قسط کے مؤخر ہونے پر سود نہ لے، تو یہ صورت شرعاً درست ہوگی، کیوں کہ اب یہ قسط کے مؤخر ہونے پر سود نہ لے، تو یہ صورت شرعاً درست ہوگی، کیوں کہ اب یہ خراب میں داخل ہوگی۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿أحلّ الله البيع وحرّم الربوا ﴾. (سورة البقرة : ٢٧٥) ما في "الصحيح لمسلم": عن جابر قال: "لعن رسول الله عَلَيْكُ آكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". (٢٤/٢، كتاب المساقاة والمزارعة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم الحديث: ١٥٩٨)

ما في "صحيح البخاري": عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال: نهي النبي عَلَيْكُ عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله".

( ٢ / ٢٨٠ ، كتاب البيوع ، باب موكل الربا ، رقم الحديث : ٢٠٨٦) ما في "عمدة القاري" : والموكل المطعم والآكل الآخذ ، وإنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابحًا والآخر خاسرًا ، لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان .

(۱۳/۲۱) ، كتاب العدة ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، تحت رقم الحديث : ۵۳۳۷) را ما في " بيع التقسيط وأحكامه " : اتفق العلماء على وجوب العلم بالأجل في كل عقد يوجد فيه كالسلم والبيع بشمن مؤجل ، ومنه بيع التقسيط ، فلا بدّ في بيع التقسيط من بيان عدد الأقساط ، ووقت أداء كل قسط ، ومدة التقسيط كاملة ، يحدد هذا تحديدًا منضبطاً لا يحصل معه نزاع بين الطرفين ، كأن يتفقا على أن يكون أداء الأقساط أول كل شهر ، أو أول كل سنة . (ص/ ۱۸۱ ، المبحث الثالث ، الشروط المتعلقة بالأجل ، المطلب الأول ، الشروط الأول)=

### سودی اداروں کواپنی جگه کرایه پردینا

مسئلہ (۱۲۱): جس طرخ خود سود لینا، یا شدید ضرورت کے بغیر سود دینا حرام ہے، اسی طرح سودی معاملات میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے، چنا نچہ رسول اللہ ﷺ نے اُن تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، جوسودی کاروبار کو لکھنے اور اس پر گواہ بننے ، یا اس میں واسطہ بننے کے اعتبار سے معاون ہوں (۱)، اس لیے سودی قرض فراہم کرنے والے اداروں یا افراد کواپنی دکانوں یا کامپلیکس میں کرایہ پرجگہ فراہم کرنا، سودی معاملہ میں تعاون کرنا ہے، جوجا ئر نہیں ہے۔ (۱)

ما في "بدائع الصنائع": أما تفسيره فقد ذكرنا وهو أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع الثمن الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شرط صحة البياعات كلها . (2m/2) - 72m، رد المحتار مع الدر (3m/2) - 2m) (قآوئ وارالعلوم، قم الفتوئ (7m/2) - 7m)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الصحيح لمسلم": عن جابر قال: "لعن رسول الله عَلَيْ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". (۲/۲) ، كتاب المساقاة والمزارعة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم الحديث: ۵۹۸، جامع الترمذي: ۱/۲۲۹، أبواب البيوع، باب ما جاء في آكل الربوا، رقم الحديث: ۲۰۲۱)

ما في "المنهاج شرح مسلم بن الحجاج": هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المتراببين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. والله اعلم.

(١٥٩٨: رقم الحديث ١٥٩٨)

(٢) ما في "القرآن الكريم": ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾. (المائدة: ٢)
 ما في "أحكام القرآن للجصاص": وقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم
 والعدوان﴾. نهى عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى.

(٣٨١/٢) مطلب كل ما أباحه الله تعالى للمؤمنين الخ)

### كتاب الاجارة

### اجارہ کے مسائل

اسٹار کنیکشن (Star Conection) برنس

مسئلہ (۱۲۲): آج کل اسٹارٹی وی (STAR TV) کا چلن عام ہوچکا ہے، بعض لوگ اسٹار کنیشن کا برنس کررہے ہیں اور پندرہ ہیں ہزاررو پئے ماہانہ کمارہے ہیں، اسی طرح بعض لوگ کلرٹی وی، وی سی آر، اور فلمی کیسٹیں کرا بیر دے کراچھی خاصی کمائی کررہے ہیں، جب کہ بید دونوں کا روبار اور اُن کی آمدنی شرعاً جا کز نہیں ہے، کیوں کہ بیلوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے اور بے شری کی تبلیغ واشاعت کرنے کے متر ادف ہے، جو تخت گناہ ہے، شریعتِ اسلامیہ نے مسلمانوں کو طال وغیر مشتبہ ذریعہ آمدنی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، اس لیے اس مسلمانوں کو طال وغیر مشتبہ ذریعہ آمدنی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، اس لیے اس

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿ يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا ﴾ . (سورة المؤمنون: ٥١)

ما في "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي": سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام . (٢ ١ ٢٨/١ ١)

ما في " مشكوة المصابيح " : عن عبد الله رضي الله قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : " "طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة" . رواه البيهقي في شعب الإيمان .

(ص/۲۴۲ ، كتاب البيوع ، باب الكسب وطلب الحلال ، الفصل الثالث ، رقم

الحديث: ٢٧٨١)=

| كتاب الاجارة                 | 788                       | جلدشثم            | المسائل المهمه |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                              |                           |                   |                |
|                              |                           |                   |                |
|                              |                           |                   |                |
| ة على شيء من الغناء والنوح   | صسي " : ولا تجوز الإجار   | مبسوط للسرخ       | = ما في " ال   |
| <b>على المعاصي باطل</b> .    | هو لأنه معصية ، والاستئج  | لبل وشيء من الل   | والمزامير والع |
| /٣٢ ، باب الإجارة الفاسدة)   | 17)                       |                   |                |
| ثنيء من الغناء واللهو والنوح | · يجوز الإجارـة على ث     | ـر الـرائـق": ولا | ما في " البح   |
| ه و لا أجر في ذلك .          | داء وقراء ة الشعر ولا غير | لبل ولا على الحا  | والمزامير والع |
| ٣١/ ، باب الإجارة الفاسدة)   | ۸)                        |                   |                |
| ر على شيء من الغناء والنوح   | ة " : ولا يـجـوز الاستئجا | اوى الولوالجيا    | ما في " الفت   |
| لأنها معصية ، والإجارة على   | اللهو ولا أجر في ذلك ،    | لمبل و لا شيء من  | والمزامير والع |
| الإجارة وفيما لا تجوز الخ،   | ، الفصل الأول فيما تجوز   | طلة . (۳۳/۳       | المعصية با     |

كذا في الهندية : 4/6 مم ، الفصل الرابع في فساد الإجارة)

# مكان خالى كرنے كے عوض مالك سے رقم كامطالبہ

**مسئله** (۱۲۳): بسااوقات کوئی شخص کسی ہے اس کا مکان یا د کان کرایہ پر لیتا ہے،جس میں مدتِ کرایہ داری بھی باہمی رضامندی سے طے ہوتی ہے،مثلاً معاملہ کرتے وقت بیے طے یا تاہے کہ کرایہ داری کا بیمعاملہ صرف پانچ سال تک کے لیے ہے، اور اس کے بعد مالک کواینے مکان یا دکان کے خالی کرانے کا اختیار حاصل ہوگا، تو کرایہ داریراس معاہدہ کا پاس ولحاظ رکھنا واجب ہے، کیوں كەمعامدە شكنى گنا وكېيرە ہے، مگر عامةً بيرد كيھنے ميں آيا ہے كەكرابيداراس معامدہ كى خلاف ورزی کرتے ہوئے وقت برمکان یا دکان خالی نہیں کرتا،شرعاً اس کا پیمل گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے (۱)، یا خالی کرنے پر راضی تو ہوتا ہے مگر خالی کرنے کے عوض ما لک سے سی رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور ما لک مجبوری میں اسے بیرقم دے بھی دیتا ہے، کرایہ دار کے لیے اس رقم کا وصول کرنا حلال نہیں ہے <sup>(۲)</sup>، بلکہ مرداراور خزیر کی طرح قطعی حرام ہے، جو تخص خدا، رسول اور آخرت کی جزا وسزایرایمان ر کھتا ہو وہ ایسی حرام خوری کا ارتکاب نہیں کر سکتا، لہذا اس سے بیخنے کی سخت ضرورت ہے (<sup>۳)</sup>، ہاں! اگر کرایہ دار نے کرایہ داری کا معاملہ کرتے وقت مالک مکان یادکان کو پگڑی کی رقم دی تھی ،تو جتنی رقم دی تھی اتنی رقم کالینا جائز ہے (۳) ، اس سےزا کد لینا درست نہیں۔

#### الحجة على ما قلنا:

(سورة الإسراء: ٣٨)=

<sup>(</sup>١) ما في " القرآن الكريم " : ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾ .

= ما في "تفسير المظهري": أي مطلوبًا يطلب من العاهد أن لا يضيعه ويفيء به أو مسئو لا عنه فيسئل عن الناكث و يعاتب عليه . (٢٨٢/٥)

ما في "روح المعاني": وقد جاء عن علي كرم الله وجهه أنه عدّ من الكبائر نكث الصفقة ، أي الغدر بالمعاهد ، بل صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي عَلَيْهُ أنه سماه كبيرة ، وقال بعض المحققين : إن في إطلاق كون الإخلال المذكور كبيرة نظرًا بناء على أن العهد هو التكليفات الشرعية . (٢/٩) (٢) ما في "القرآن الكريم" : ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .

(سورة البقرة: ١٨٨)

ما في "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي": من أخذ مال غيره لا على وجه اذن الشرع فقد أكله بالباطل . (٣٣٨/٢)

ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله عن على عن عمه قال: قال رسول الله عليه " . " ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

(ص/٢٥٥ ، باب الغصب والعارية ، الفصل الثاني ، رقم الحديث : ٢٩٣١)

( $^{m}$ ) ما في "مشكوة المصابيح": عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " لا يدخل المجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به". رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. ( $^{m}$  ، كتاب البيوع ، باب الكسب وطلب الحلال ، الفصل الثاني ، رقم الحديث:  $^{m}$  )

للمتولي أو المالك العلامة المحقق عبد الرحمن آفندي العمادي صاحب هدية ابن للمتولي أو المالك العلامة المحقق عبد الرحمن آفندي العمادي صاحب هدية ابن العمادة ، وقال : فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له الممبلغ المرقوم ، فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسًا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا على الربا الغ .  $(2/4)^{-6}$  ، كتاب البيوع ، مطلب في الكُذك) (فأول ريمية :  $(2/4)^{-6}$  ، كتاب البيوع ، مطلب في الكُذك)

# شوروم میں مجسمے کھڑے کرنا

مسئله (۱۲۴): بعض مسلم کیڑا فروش حضرات اپنے گا ہوں کوئیھانے کے لیے شوروم میں جسموں کوسنوار کررکھتے ہیں، گا ہوں کوراغب کرنے کے لیے پیطریقہ اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیوں کہ شرعِ اسلامی میں مجسمہ سازی، اس کی خرید وفروخت اور اُسے اپنے مکان اور دکان میں رکھنے کی ممانعت ہے (۱)، گا ہموں کوراغب کرنے کے لیے شریعت نے صدافت ودیانت کے ساتھ تجارت کرنے کا حکم فرمایا ہے (۲)، اگر اسے اپنایا جائے تو گا ہک خود بخود چو کی کرآئیں کے ، اور اِس غیر شری طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی، تاہم! تاجر نے اس غیر شری طریقہ پر شہیر وآرائش کو اپنا کرجو مال فروخت کیا اور اس پر فقع کمایا، وہ حلال ہے، کیوں کہ اس تجارت میں دیگر کوئی خلاف شرع بات نہیں ہوئی، بلکہ معصیت طریقۂ تشہیر میں واقع ہوئی۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "صحيح البخاري": عن مسلم قال: كنا مع مسروق في داريسار بن نُمير فرآى في صُفَّتِه تماثيلَ ، فقال: سمعتُ عبد الله قال: سمعتُ النبي عَلَيْكُ يقول: " إِنّ أَشَدَ الناس عَدَابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون".

(٢/ ٠٨٠ ، كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة ، رقم الحديث : ٠ ٥ ٩ ٥ ) وفيه أيضًا : عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال : قال النبي عَلَيْكُ : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا تصاويرُ " . (٢/ ٠ ٨٨ ، كتاب اللباس ، باب التصاوير ، رقم الحديث : ٩ ٩ ٥ ٥ ما في " مرقاة المفاتيح " : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم ، وهو من الكبائر ، لأنه متوعدًا عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، سواءٌ صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو غير ذلك .

### كتاب الهبة

### ھبہ کے مسائل

### حادثه كى صورت ميں حكومت كى طرف سے عطيه

مسئله (۱۲۵): بسا اوقات ، بس ، ٹرین وغیرہ ، کسی حادثه کا شکار ہوجاتی ہے، بیہ ہوتے حکومتِ وقت ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو کچھرقم دیتی ہے، بیہ رقم چوں کہ حکومت کی طرف سے عطیہ ہوتی ہے، ہلاک شدہ کی ملکیت نہیں ہوتی ، اس لیے اس میں وراثت کی تقسیم جاری نہیں ہوگی (۱) ، بلکہ حکومت ، متأثرہ خاندان کے جس فردکو بھی بیرقم دے گی ، وہی اُس کا مالک ہوگا۔ (۲)

= ما في "الفتاوى الشامية": وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى.

(٢/ ٠/٢) كتاب الصلاة ، باب مكروهات الصلاة ، الموسوعة الفقهية : ٢ ا / ٣٠ ١) التاجر (٢) ما في "مشكوة المصابيح" : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" . رواه الترمذي والدار قطني . (٢/ ١٥٨ ، كتاب البيوع ، باب المساهلة في المعاملات ، رقم الحديث : ٢ ٢ ٢٩٧ ، جامع الترمذي : ٢ ٢٥٨ ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي عَلَيْكُ إِياهم ، رقم الحديث : ٢ ١ ٢٥٨)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "حاشية السراجي في الميراث ": التركة واصطلاحه: ما بقي بعد الميت من ماله صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه .

رُص/ $^{n}$ ، مقدمه ، رد المحتار : • ۱ /  $^{n}$  ، كتاب الفرائض ، بيروت ،  $^{n}$  ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : وتتم الهبة بالقبض الكامل . ( $^{n}$  ،  $^{n}$  كتاب الهبة ، البحر الرائق :  $^{n}$   $^{n}$  كتاب الهبة ، تبيين الحقائق :  $^{n}$   $^{n}$  كتاب الهبة ،  $^{n}$  وقاوى المحاوم يوبنوعي  $^{n}$  وقرائة ويب، رقم الفتوى  $^{n}$   $^{n}$ 

### كتاب اللقطة

### لقطہ کے مسائل

### سیلاب میں بہہ کرآنے والی چیزیں

**مسئلہ**(۱۲۲): بہا اوقات ندی، نہر اور سیاب کے یانی میں تعمیراتی کٹریاں،گھریلوسامان،کرسی اور برتن وغیرہ بہہآتے ہیں،اس طرح کی چیزوں کی دوقشمیں ہیں:ارمعمولی بے قیمت چیزیں،جن کی مالک کو تلاش نہیں ہوا کرتی ۔۲؍ قیمتی چیزیں،جن کی ما لک کو تلاش ہوا کرتی ہے۔ پہلی قشم کی چیزیں ملیں تو اُن کی تشهيراوراعلان كي ضرورت نهيس، أُلهانے والا أسے اپنے كام ميں لاسكتا ہے، كيكن ما لک آ کرطلب کرے تو دینا ضروری ہوگا،البتہ دوسری قشم کی چیزوں کی تشہیراور اعلان ضروری ہے، اوراتنی مدت تک رکھنا بھی ضروری ہے جب تک کہ مالک کے آنے کی امید ہو،اوراگراس چیز کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتو کسی غریب مستحق کوصد قہ کردے، یا اٹھانے والاخودغریب ہوتو وہ بھی اسے استعال کرسکتا ہے، کیکن اگر ما لك آكر، أهمانے والے، ياجس غريب كوصدقه كرديا گيا، أس سے طلب كرے، تودیناضروری ہوگا،اوراگروہ چیزموجودنہ ہوتو مالک قیت بھی لےسکتا ہے۔(۲)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "التنوير وشرحه مع الشامية ": (حطب وجد في الماء ، إن له قيمة فلقطة ، وإلا فحلال لآخذه) كسائر المباحات الأصلية . درر . وفي الشامية : قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى : قوله : (إن له قيمة فلقطة) وقيل : إنه كالتفاح الذي يجده =

= في الماء ، وذكر في شرح الوهبانية ضابطًا ، وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه في أماكن متفرقة في الصحيح ، كما لو وجد جوزة ثم أخرى ، وهكذا حتى بلغ ماله قيمة ، وبخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو ترك .

ما في "الفتاوى الهندية": ثم ما يجده الرجل نوعان؛ نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه ما في "الفتاوى الهندية": ثم ما يجده الرجل نوعان؛ نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنوى في مواضع متفرقة، وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع بها إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده بعدما جمعها فله أن يأخذها ولا يأخذها ولا تصير ملكا للآخر، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده شمس الأئمة السرخسي تصير ملكا للآخر، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده شمس الأئمة السرخسي الحرمه ما الله تعالى في شرح كتاب اللقطة، وهكذا ذكر القدوري في شرحه، ونوع آخر يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها ..... إن كان الملتقط محتاجًا فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف . كذا في المحيط . وإن الملتقط غنيًا لا يصرفها إلى نفسه بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا الملتقط غنيًا لا يصرفها إلى نفسه بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء . كذا في الكافي . (٢٠/١ ٢ ، ١ ٩ ٢ ، كتاب اللقطة ، البحر الرائق :

# كتاب الحظر والاباحة

### ممنوع ومباح چیزوں کے مسائل

كمپيوٹر پرديني تعليم

مسئله (١٦٧): دين اسلام كي بيامتيازي خصوصيت ہے كه بيدين جم تك اسا تذہ کے ذریعہ پہنچاہے،اوریہی چیز دینِ اسلام کی حفاظت کی ذمہ دارہے (۱<sup>)</sup>، عبدالله ابن مبارك رحمه الله نے اسى حقيقت كى طرف اشارہ كرتے ہوئے فر مايا تھا:'' اگر دین میں سند نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اسلام کے متعلق جو حیاہتا کہہ دیتا''<sup>(۲)</sup> ،اورعلامہابن حجر مکی رحمہاللہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ'' اگر کوئی شخص فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتاہے،اس نے سی استاذ سے ملم فقہ حاصل نہیں کیا، اوراپنے مطالعہ کے زور پر فتو کی دیتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ عامی جاہل ہے،اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔''(۳) موجودہ دورمیں جہاں معاشرہ کی مذہبی أقد ارکوكم كيا جار ہاہے، وہيں والدين اوراسلامی علوم کے اساتذہ کی عزت واحترام کو بھی گھٹایا جار ہاہے،اسکولوں میں بچوں کواسا تذہ کی بجائے کمپیوٹر سے پڑھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے،اوراب بیہ رجحان اسلامی علوم میں مُنعکِس ہونا شروع ہو چکا ہے، کہ قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے کمپیوٹر پروگرام نکل آئے ہیں، لیکن بیسب اسی سازش کا حصہ ہے، جسے ابھی ابھی آپ کے گوش گزار کر دیا گیا، لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اس سازش کا حصہ نہ بنیں ، کیوں کہ بچے استاذ کے بغیر محض کمپیوٹر کے ذریعہ بھی بھی تھوں ، معتبر اورمتندعلم حاصل نہیں کر سکتے ، اسلامی تعلیم اساتذہ سے ہی دلوائیں (۴)، ہاں!البتہ کمپیوٹر پرمطالعہ وتحقیق کا کام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔(۵)

#### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "مشكوة المصابيح": عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن ي مسجده فقال: "كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلمًا، ثم جلس فيهم". (ص/٣٦، كتاب العلم، الفصل الثالث، رقم الحديث: ٢٥٧، سنن ابن ماجه: ص/٢١، مقدمة، قبيل باب من بلغ علمًا، رقم الحديث: ٢٢٩)

ما في " الإسناد من الدين " : ومن أهم هذه الخصائص للأمة المحمدية خصيصةُ (الإسناد) في تبليغ الشريعة المطهرة وعلومها من السلف إلى الخلف .

(ص/ ۱ ا ، مصنفه للشيخ عبد الفتاح أبوغده ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب) ما في " الصحيح لمسلم" : عن عبدان بن عثمان يقول : سمعت عبد الله بن مبارك يقول : "الإسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء" .

( ١ / ١ ، باب بيان أن الإسناد من الدين الخ)

(٣) ما في "شرح عقود رسم المفتي ": وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر: سئل في شخص يقرأ ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتى ويعتمد على مطالعته في الكتب فهل يجوز له ذلك ، أم لا ؟ فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه ، لأنه عامى جاهل ، لا يدري ما يقول ؟

(ص/20 ، من يفتي بمطالعة الكتب بغير التمرّن على شيخ)

(٣) ما في " المقاصد الشرعية للخادمي " : إن الوسيلة أو الذريعة تكون محرمة إذا كان المقصد محرمًا ، وتكون واجبة إذا كان المقصد واجبًا .

(ص / ٢٧ ، المطلب الثامن صلة المقاصد بالذرائع سدًا وفتحًا)

ما في "بدائع الصنائع": الوسيلة إلى الحرام حرام . (١/٢١)

(۵) ما في "القواعد الفقهية": الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . ((27)) ما في "قواعد الفقه": الأصل في الأشياء الإباحة . ((29/6))

# كمبيوٹريربيك گراؤنڈ ميں حمدونعت سننا

مسئلہ (۱۲۸): کمپیوٹر پرکام کرنے کے دوران ، جب کہ آدمی خاموثی سے کام کرر ہا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں حمد باری تعالی اور نعت پاک ﷺ لگا ناجائز اور درست ہے، مگریہ بات بھی یا در بی چا ہیے کہ ملازم ہونے کی صورت میں اس سے مفوضہ کام میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ ہوتی ہو، ور نہ یہ درست نہیں ہوگا۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " القرآن الكريم" : ﴿ ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ . (سورة التطفيف : ١ – ٣) ما في "أحكام القرآن لإبن العربي": قال علماء الدين: التطفيف في كل شيء في الصلوة والوضوء والكيل والميزان .  $(\Lambda/\Gamma)$  و الصلوة ما في " المؤطا للإمام مالك": عن يحي بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر، فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر ؟ " فذكر له الرجل عذرًا ، فقال عمر : " طفَّفُتَ " ، قال يحي : قال مالك : ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف " .  $(-\infty)^{\eta}$  ، كتاب وقوف الصلاة ، باب جامع الوقوف حضرت عمر فاروق رضي الله عنه نے اس شخص کوجس نے نماز میں رکوع و بجود کوجلدی جلدی ادا کیافر مایا:" لقعہ طففت" تونے اللہ کے حق میں تطفیف کردی۔فاروقِ اعظم کے اس قول کوفقل کر کے حضرت امام مالک نے فرمایا: "لیکل شبیء و فاء و تطفیف " یعنی پوراحق دینایا کم کرنا ہرچیز میں ہے۔امام مالک کے اس قول کو بنیاد بنا کرحضرت مولا نامفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں:''اسی طرح حقوق العباد میں جو تخص مقررہ حق ہے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے، مزدور، ملازم نے جینے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت چرانا، کم کرنا بھی اس میں داخل ہے، وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام کرنے کاعرف میں معمول ہےاس میں سستی کرنا بھی تطفیف ہے ،اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کہ اہل علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے،اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کوکوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا،اعاذ نااللہ منہ'۔ (معارف القرآن:۸/۲۹۳)

# الثع باتھ سے کھنا

مسئلہ (۱۲۹): اچھا یہ ہے کہ آدمی سید ہے ہاتھ سے لکھے، مگر پجھ لوگ کوشش کے باوجوداس میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کا سیدھا ہاتھ لکھنے میں کام نہیں کرتا، اس پردوسر بےلوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ اُلٹے ہاتھ سے اللہ، رسول، حضرات صحابہ اور بزرگ ہستیول کے نام لکھتے ہو، یہ گناہ ہے، ان کا یہ قول سیحے نہیں ہے، کیوں کہ سید ہے ہاتھ سے لکھنے میں معذوری ہوتو اُلٹے ہاتھ سے لکھنا مجبوری ہے، اور مجبوری کی صورت میں اُلٹے ہاتھ سے لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (۱)

### بھیک ما نگنے کو پیشہ بنالینا

مسئلہ (۱۷۰): بعض لوگوں نے مسجدوں اور ہوٹلوں کے باہر، اسی طرح ٹریفک سگنلوں اور دیگر گزرگا ہوں پر، بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنالیا ہے، جب کہ شریعت کا فرمان یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے، یا وہ صحیح اور تندرست ہے، کما کر اپنی گزر بسر کرسکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا اور سوال کرنا حلال نہیں ہے، اور جس شخص کو مانگنے والے کی بیرحالت معلوم ہو، اس کے کرنا حلال نہیں ہے، اور جس شخص کو مانگنے والے کی بیرحالت معلوم ہو، اس کے

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "قواعد الفقه": قال السيد: العذر ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا يتحمل ضرر زائد. ( $\omega/\omega$ )، التعريفات الفقهية ، العذر ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :  $\pi/\omega$  ، العُذر)

(آپ کے مسائل اوران کاحل: ۸/ ۱۳۷، تخ تئے مفتی سعید صاحب جلالپوری)

باوجودوہ اسے بچھ دیدے، تو وہ ستحق ثواب ہونے کے بجائے گنا ہگار ہوگا، کیوں کہاس نے حرام کام کرنا گناہ کہ اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ:'' جیسے حرام کام کرنا گناہ ہے۔''ا

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الشامية": لا يحل أن يسأل شيئًا من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله، لإعانته على المحرم. ( $^{\kappa}$   $^{\kappa}$   $^{\kappa}$  باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سُوّال المسجد، بيروت، التنوير وشرحه مع الشامية:  $^{\kappa}$   $^{\kappa}$ 

ما في "الشامية": قوله: (كالصحيح المكتسب) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم. بحر. اه. ( ٣٠ ٢/٣ ، باب المصرف ، بيروت)

ما في "البحر الرائق": قوله: (ولا يسأل من له قوت يومه) أي لا يحل سؤال قوت يومه لمن له قوت يومه لمن له قوت يومه لحديث الطحاوي: "من سأل الناس عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم، قلت: يا رسول الله! وما ظهر غنى ؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما يعشيهم"..... فإنه لا يحلّ سؤال القوت له إذا لم يكن له قوت يومه، لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم فكأنه مالك له. (٣٣٦/٢) - ٣٣٢/٢)

ما في " المقاصد الشرعية " : إن الوسيلة أو الذريعة تكون محرمة إذا كان المقصد محرمة ، وتكون واجبة إذا كان المقصد واجبا . (٣١/٥)

# فخش ویب سائٹس (Web Site) کی ویزٹ

مسئلہ (۱۷۱): الیں تمام ویب سائٹس (Web Site) جن میں غیر محرم مرد وعورتیں اپنی تصویریں اور ویڈیو دیکھتے ہیں، بے حیائی و بے شرمی پر مبنی ایپ افکار و خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، یا جو ویب سائٹس فحاشی و بے حیائی کی طرف مائل کرتی ہوں، شعائر اسلام کی تو ہین پر ششمل ہوں، اُن کا دیکھنا قطعاً جائر نہیں ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الصحيح لمسلم": عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عَلَيْكُ قال: " من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان". (۱/۱۵ ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص الخ)

ما في "مرقاة المفاتيح": وقيل: المعنى إنكار العصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان لأنه إذا رأى منكره ولم يكره ورضي به واستحسنه كان كافرا.

(٣٢٣/٩ ، كتاب الآداب ، باب الأمر بالمعروف ، الفصل الأول ، تحت الرقم : ١٣٥ ٥) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز .

(قاوى بنوريه، رقم الفتوى:۸۴۳۳) (قاوى بنوريه، رقم الفتوى:۸۴۳۳)

# حمد ونعت کے اشعار قوالی کے نام پر

مسئلہ (۲۳): حمد ونعت کے اشعار قوالی کے نام پر ڈھول تا شے اور سارنگی کی آ وازوں پر گانا اورانہیں عبادت سمجھنا فتیج ترین بدعات ومنکرات میں داخل ہے، کیوں کہ احادیثِ شریفہ میں گانے بجانے کی سخت مذمت وارد ہے (''،ز مانۂ قدیم میں یہ بدعت اکثر مزارات پرعرس کےموقع پرانجام دی جاتی تھی، گر جب سے نئے الکٹرانک آلات: موبائل، ٹیپ ریکارڈ اورگراموفون ا یجاد ہوئے ، یہ چیز بہت عام ہوگئی ، اور اُسے قطعاً برانہیں سمجھا جاتا ، حالانکہ عام گانوں کے مقابلہ میں مذہبی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں،اس لیے کہان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے، جواللہ اور رسول کے احکام کے ساتھ بھونڈے مزاق کا مظاہرہ کرنے کے مرادف ہے، جسے کوئی غیر تمند مسلمان هرگز برداشت نهین کرسکتا، فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب (جواہلِ بدعت کے نز دیک انتہائی قابلِ احترام ہیں) فرماتے ہیں:'' قوالی حرام ہے، حاضرین سب گنہگار ہیں،اوران سب کا گناہ عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، مگراس سے حاضرین کے گناہ میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک برا پناپورا گناه ہوگا''<sup>(۱)</sup>،لہذا قوالی کاانتظام،اس میں حاضری یا موبائل وغیرہ میں اسے ڈاؤن لوڈ کر کے سننا شرعاً ناجائز ومنع ہے <sup>(۳)</sup>،اس لیے ایسے ناجائز کام سے خود بھی بچیں ،اور دوسروں کو بچانے کا فرض بھی انجام دیں۔

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الترغيب والترهيب": عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عند عنه قال: قال ورَنَّةٌ عند =

= مصيبة ". رواه البزّار ، ورواته ثقات . (٣٥٠/٣ ، الترهيب من النياحة على الميت والنعى ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب)

ما في "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي": عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه ": " من جلس إلى قينة يسمع منها صُبّ في أذنه الآنك يوم القيامة".

(۲ / ۵۳ / ۵۳ ، سورة لقمان : ۲ )

ما في "مشكوة المصابيح": عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزّرع". رواه البيهقي في شعب الإيمان.

 $(-0/1)^{n}$  ، كتاب الأدب ، باب البيان والشعر ، الفصل الثالث)

(٢) ما في " احكام شويعت ": مسكه: ٢٩ ررئي الآخرشريف ١٣٢٠هـ

''بعالی خدمت امام اہل سنت ، مجد درین وملت معروض کہ آج میں جس وقت آپ سے رخصت ہوا ، اور واسطے نمازِ مغرب کے میں جس سے بھا گیا ، بعد نماز مغرب کے ایک میرے دوست نے کہا چلوا یک جگہ ع س ہے ، میں چلا گیا ، وہاں جا کر کیا دیکھا ہوں بہت سے لوگ جمع ہیں ، اور قوالی اس طریقہ سے ہور ہی ہے کہ ایک ڈھول دوسار تگی نج رہی ہیں ، اور چند قوال پیرانِ پیرد شکیر کی شان میں اشعار کہدرہے ہیں ، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں ، اور ڈھول سار مگیاں نک رہی ہیں ، بیا جشریعت میں قطعی حرام ہیں ، کیا اس فعل سے رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوتے ہوں گے؟ اور بیحاضر بن جلسہ گنہگار ہوئے یا نہیں؟ اور ایک قوالی جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کی جائز ہے تا نہیں؟ اور اگر کی وائز ہے تا نہیں؟ اور اگر کی وائز ہے تا نہیں؟ اور اگر کی وائز ہے تا نہیں؟ اور اگر کے کی وائز ہے تا نہیں؟ اور کی وائر ہوئے کی دور کی وائر ہوئے کی نہیں؟ اور کی وائر ہوئے کی نہیں؟ اور کی وائر ہوئے کی نہیں؟ اور کی وائر ہوئے کی دور کی وائر کی

### الجواب :

''الیی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گنا ہگار ہیں، اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا گناہ ایسا عرس کرنے والے کے ماشے قوالوں کا گناہ ہے، اور قوالوں کا کہتاہ جانے سے قوالوں کا گیاہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی پچھ کی آئے، یا اس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں پچھ تخفیف ہو نہیں؛ بلکہ حاضرین میں ہرایک پر اپنا لورا گناہ، اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ، اور سب حاضرین کے برابر جدا، اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ، اور قوالوں کے برابر جدا، اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ، اور قوالوں کے برابر جدا، اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ، اور قوالوں کے لیے اس

گناہ کا سامان پھیلایا، اور قوالوں نے انہیں سنایا، اگروہ سامان نہ کرتا، پیڈھول سارنگی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے، اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا، پھر قوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا، وہ نہ کرتا نہ بلاتا تو یہ کیونکر آتے بجانے، البذا قوالوں کا گناہ بھی اس بلانے والے پر ہوا'۔ (ا/ ۲۱/ ،مصنفہ احمد رضاخان صاحب فاضل بریلوی، مکتبہ فرید بکیڈ پود ہلی)

(٣) ما في "الدر المختار مع الشامية": قلت: وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: "استماع الملاهي معصية"، والجلوس عليها فسقٌ، والتلذّذ بها كفرٌ" أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا عير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه. الدر المختار. قال ابن عابدين الشامي رحمه الله: فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدًا ومحبة، فإنه مكروه لا أصل له في الدين .... وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه.

(ص/ $^{\alpha}$  ،  $^{\alpha}$  ، كتاب الحظر والإباحة ، فبيل فصل في اللبس)

# فوٹو گرافی اور ویڈیو گرافی

مسئلہ (۱۷۳): فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ،ان سے ذی روح (جاندار) کی بھی ، ذی روح کی تصویر بھی لی جاتی ہے اور غیر ذی روح (غیر جاندار) کی بھی ، ذی روح کی تصویر لینا حرام ہے (۱) ،اور غیر ذی روح جیسے درخت ، پہاڑ اور دریا وغیرہ کی تصویر کشی جائز ہے (۲) ،معلوم ہوا – اِن آلات کا استعال جائز ونا جائز دونوں کا موں کے لیے ہوتا ہے ، اوراس کا مدار استعال کرنے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ جائز کا موں کے لیے ،اس لیے اِن کا موں کے لیے ،اس لیے اِن آلات کی خرید وفر وخت ، اُن کی مرمت کا کا م اوراس کی اجرت جائز ہے۔ (۳)

### الحجة على ما قلنا :

(١) ما في "صحيح البخاري": عن عبد الله قال: سمعت النبي عَلَيْكِ عقول: "إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون". (٨٨٠/٢) كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم الحديث: ٥٩٥٠، الصحيح لمسلم: ٢٠١/٢، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان)

ما في "شرح النووي على هامش مسلم": قال أصحابنا وغيره هم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديدٌ، وهو من أكبر الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.

(١٩٩/٢) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان)=

= ما في "الدر المختار مع الشامية": لا تمثال إنسان أو طير . الدر المختار . وفي الشامية : قوله : (أو طير) لحرمة تصوير ذي الروح .

(٩/٩) ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في اللبس)

(٢) ما في "مشكوة المصابيح": عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ جاء رجل فقال: يا ابن عباس! إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ، فقال ابن عباس: ألا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عَلَيْتُ ، سمعته يقول: "من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح ، وليس بنافخ فيها أبدًا". فربا الرجل ربوة شديدة ، واصفر وجهه ، فقال: "ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر ، وكل شيء ليس فيه روح".

 $(00/10^{\circ})$  كتاب اللباس ، باب التصاوير ، الفصل الثالث ، رقم الحديث :  $2 \cdot 6^{\circ}$  ما في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج " : وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير .  $(2 \cdot 1)^{\circ}$  كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ) ما في " الموسوعة الفقهية " : لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها البشر كصورة المنزل والسيارة والسفينة وغير ذلك اتفاقًا . (1/17)

ما في " فتح القدير لإبن الهمام": والتمثال خاص بمثال ذي الروح ، لكن المراد هنا ذو الروح ، فإن غير ذي الروح لا يكره كالشجر .

( / / ۲۷ ، باب ما يفسد الصلاة ، فصل ويكره للمصلي الخ ، بيروت) ما في " المبسوط للسرخسي " : ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارًا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ، لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر و فعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك .

(٢ ١ / ٣٣/ ، باب الإجارة الفاسدة)

### نیک کا موں میں حلال مال خرچ کریں

مسئلہ (۱۷۴): اگر کسی آدمی کا حلال مال، غالب واکثر، اور حرام مال قلیل و مغلوب ہو، تواس کا مال نیک کا موں میں خرچ کرنے کی گنجائش ہے، کیوں کہ حرام قلیل سے بیخ میں حرج ہے، اور دین میں حرج نہیں ہے، تاہم بہتر اور اولی یہ ہے کہ نیک کا موں میں خالص مال خرچ کیا جائے، اور اگر غالب واکثر مال حرام ہے، تو اُسے مصارف خیر یعنی نیک کا موں میں خرچ کرنا حرام ہوگا۔ (۱) مال حرام ہے، تو اُسے مصارف خیر یعنی نیک کا موں میں خرچ کرنا حرام ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا". الحديث. (ص/٢٢١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، رقم الحديث: ٢٢١٠) وفيه أيضًا: عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله عليه قال: "لا يكسب عبد مال حرام، فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه، فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيّء بالسيّء، ولكن يمحو السّيء بالحسن، إن الخبيث ". رواه أحمد، وكذا في شرح السنة. (ص/ ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، رقم الحديث: اكك) ما في "مرقاة المفاتيح": والمعنى أن التصدق بالمال الحرام سيئة ولا يمحو الله الأعمال السيئات بالسيئات بالسيئات بل قال بعض علمائنا: من تصدق بمال حرام ورجا الثواب كفر، وعرف الفقير ودعا له كفر. (١٨/١) (المادالفتادي: ١٢٧/٣)

SMS کے ذریعہ صدیت یادینی معلومات Forward کرنا مسئلہ (۱۷۵): آج کل بذریعهٔ M S یا S M کے اسکہ (۱۷۵): آج کل بذریعهٔ M S یا کہ ہوگا کوئی خبر وانٹرنیٹ پر بھی تو کوئی صدیت پاک ، تو بھی کوئی دینی معلومات ، تو بھی کوئی خبر موصول ہوتی ہے ، اور بسا اوقات اس کے متعلق بیر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اِسے دوسروں تک پہنچا کر عام کیجئے – اس پر بید فائدہ ہوتا ہے ، ورنہ فلال نقصان بھی ہوسکتا ہے ، وغیرہ – جب کہ بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ فقصان بھی ہوسکتا ہے ، وغیرہ – جب کہ بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ وخبر کی صحت وصدافت کا کوئی علم ، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے ہے کہ جب تک اس حدیث پاک یا دینی معلومات وخبر کی صحت وصدافت کا علم نہ ہو، اور نہ اس حدیث پاک یا دینی معلومات وخبر کی صحت وصدافت کا علم نہ ہو، اسے دوسروں تک پہنچانا درست نہیں ۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿ يا أيها الذين امنوا إن جآء كم فاسقٌ بنباً فتبيّنوا أن تُصيبوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ﴿ . (سورة الحجرات: ٢) ما في "أحكام القرآن للجصاص": قال أبوبكر: مقتضى الآية إيجاب التثبت في خبر الفاسق والنهي عن الإقدام على قبوله والعمل به إلا بعد التبيُّن والعلم بصحة مخبره . (٣٠/٣٥)

ما في " الصحيح لمسلم ' : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : " كفي بالمرء كَذبًا أن يحدث بكل ما سمع " .

(1/9، مقدمة ، باب [٣] باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ، رقم الحديث : ٥) ما في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج " : وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان ، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب ، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن .

( ا /۲۳۴ ، تحت الرقم : ۹ )=

### شادی بیاہ کے موقع پر پھولوں کا گلدستہ

مسئلہ (۱۷۱): آج کل مختلف پروگراموں ، شادی بیاہ کے موقع پرآنے والے مہمانوں یا دلہے کو، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، اور خود دلہے کے دوست واحباب، اعزا وا قارب، اس گاڑی کوجس میں دلہا آتا ہے، اور دلہن رخصت ہوکر جاتی ہے، پھولوں سے سجانے کا اہتمام کرتے ہیں، شرعِ اسلامی میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ غیراسلامی تہذیب (یورپ) کی ایک رسم ہے، جس کی بلاسو ہے سمجھاندھی تقلید کی جاتی ہے، جو پیسہ ان کی خرید میں صرف ہوتا ہوں کی بلاسو ہے سمجھاندھی تقلید کی جاتی ہے، جو پیسہ ان کی خرید میں صرف ہوتا ہوں کی بلاسو ہے، اور شرعِ اسلامی میں اِسراف کی کوئی گنجائش نہیں، کیوں کہ ملی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور شرعِ اسلامی میں اِسراف کی کوئی گنجائش نہیں، کیوں کہ کہ آنے والے مہمانوں یا دلہے کوکوئی ایسا تھنہ یا ہدید ہیں، جو دیر یا اور یا ئیدار ہو، کوتے ضرورت ان کےکام آئے، اور فضول خرچی سے خالی ہو۔ (۱)

= ما في "مرقاة المفاتيح": يعني لو لم يكن للمرء كذب إلا تحديثه بكل ما سمع من غير تيقن أنه صدق أم كذب لكفاه من الكذب أن لا يكون بريئًا منه، وهذا زجر عن التحديث بشيء لم يعلم صدقه بل على الرجل أن يبحث في كل ما سمع خصوصاً في أحاديث النبي عُلِيْنِهُ. ( ١/ ٣٥٨ ، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، تحت الرقم : ١٥١ ، صحيح البخاري : ١/ ١١ ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي عُلِيْنِهُ ، رقم الحديث : ١/ ١١ ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي عُلِيْنِهُ ، وقم الحديث : ١/ ١١ )

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿ولا تبذّر تبذيرًا ﴾ . (سورة الإسراء: ٢٥) ما في "التفسير الكبير للرازي": والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه في السرف . (٣٢٨/٥)

# جھک کرسلام کرنا

مسئلہ (۱۷۷): بعض لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کوسلام کرتے ہیں، تو جھک کرسلام کرتے ہیں، جب کہ بوقتِ سلام جھکنے کوحضراتِ فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے،اس لیےاس سےاحتر از کیا جائے۔(۱)

= ما في "صحيح البخاري": عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي عَلَيْكُ : "إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".

( ٣٢٣/١) ، كتاب في الاستقراض وأداء الديون الخ ، باب ما ينهى عن إضاعة المال) ما في "مشكوة المصابيح" : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عنهما قال : قال رسول الله عنهما قال : " أبغض الناس إلى الله ثلاثة ؛ ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطّلب دم امرئ مسلم بغير حقّ ليقريق دمه" . رواه البخاري .

(ص/٢٧ ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، الفصل الأول) (فآوئار جميه: ا/١٦١) الحجة على ما قلنا :

(١) ما في "مشكوة المصابيح": عن أنس قال: قال رجل: يا رسولَ الله! الرجل منا يلقى أخاه أوصديقه، أينحني له؟ قال: لا ؛ قال: أفيلتزمه ويُقبّله؟ قال: لا ، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. (ص/ 1 + 7)، كتاب الآداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الأول، رقم الحديث: (710)

ما في "الفتاوى الهندية": الانحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس . كذا في جواهر الأخلاطي . ويكره الانحناء عند التحية ، وبه ورد النهي . كذا في التمرتاشي . (٣١٩/٥ ) كتاب الكراهية ، الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك والتواضع لهم الخ)=

### سلام کے جواب میں صرف والسلام کہنا

هدد الله ورحمة الله و بركات المحض الواس كا مي عادت به وتى ہے كه وه خود تو سلام ميں بهل نہيں كرتے ، اورا گركوئى أنہيں سلام كرے ، تو جواب ميں صرف ' والسلام' كہتے ہيں ، صرف والسلام - سلام كا پورا جواب نہيں ہے ، قرآن وحد بيث سے يہ بات ثابت ہے كہ جواب سلام سے بہتر دینا چاہیے ، یااس كے مثل لوٹا دینا چاہیے ، یاس کے مثل لوٹا دینا چاہیے ، یعنی اگر كوئی ' السلام علیم' كہتو جواب دینے والا' وعلیم السلام ورحمة الله' كہم السلام كرنے والا' السلام علیم ورحمة الله' كہم والم تاللہ ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله علیم ورحمة الله علیم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله علیم السلام ورحمة الله ورحمة ال

= ما في "الفتاوى الشامية": وفي الزاهدي: الإيماء في السلام إلى قريب الركوع كالسجود، وفي المحيط أنه يكره الانحناء للسلطان وغيره. (٣١٨/٩)، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، ط؛ ديوبند)

(آپ کےمسائل اوراُن کاحل:۸/۱۵۱،نخ تح شدہ ایڈیشن)

ما في "الموسوعة الفقهية": وقد نصّ الفقهاء على أن الانحناء عند الالتقاء بالعظماء ككبار القوم والسلاطين تعظيمًا لهم حرام باتفاق العلماء، لأن الانحناء لا يكون إلا الله تعالى تعظيمًا له، ولقوله عَلَيْكُ لرجل قال له: يا رسولَ الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، أما إن كان ذلك الانحناء مجرد تقليد للمشركين، دون قصد التعظيم للمنحى له فإنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس.

(٣٢٣/٢) ، انحناء ، الحكم التكليفي)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " القرآن الكريم " : ﴿وإِذَا حُيّيتُم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها ﴾ . (النساء : ٨٢)=

### جمعہ کے دن 'جمعہ مبارک' کہنا

مسئلہ (۱۷۹): آج کل لوگ موبائل اور ای میل وغیرہ کے ذریعہ جمعہ کے دن''جمعہ مبارک'' کہتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں، اور نہ ہی حضراتِ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگانِ دین کے ممل سے اس کا کوئی ثبوت ملتاہے، لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کہہ دیا تو ناجائز و بدعت بھی نہیں۔ (۱)

= ما في "أحكام القرآن للجصاص": الثالثة: ردّ الأحسن أن يزيد فيقول: عليك السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله، وهذا هو النهاية فلا مزيد. (٩/٥)

ما في "حاشية مسلم": وأما صفة الردّ فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتى بالواو فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل ولو اقتصر على وعليكم السلام أجزاه، ولو اقتصر على عليكم لم يجزئه بلا خلاف، ولو قال وعليكم بالواو ففي أجزائه وجهان لأصحابنا.

(قاوئ دارالعلوم ديوبند، قم الفتوئ ٢١٣، ٢١٢) مكتاب السلام ، باب يسلم الراكب على الماشي و القليل على الكثير)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "صحيح البخاري": عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ:
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ". (ص/....، رقم الحديث: ٢١٩٧)
ما في "مرقاة المفاتيح": (من أحدث) أي جدد وابتدع، أو أظهر واخترع (في أمرنا
هذا) أي في دين الإسلام ...... وعبر عنه بالأمر تنبيهًا على أن هذا الدين هو أمرنا
الذي تهتم له وتشتغل به بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا وأفعالنا (فهو ردّ) قال
القاضي: المعنى: من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن من الكتاب والسنة سند ظاهر أو
خفي ملفوظ أو مستنبط فهو مردود عليه . (١/٣٥٥)

ما في "كتاب التعريفات للجرجاني": البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي .  $(\omega/2)$  (قاوئي دارالعلوم ديوبند، رقم الفتوئي: ٣٦٢٥٥)

# فصل في اللبس

### عمامه باندهنامستحب ہے

مسئلہ (۱۸۰): عمامہ باندھنا ہرمسلمان کے لیے مستحب ہے، اس سے مسلمانوں کا وقار بڑھتا ہے، غیروں پر ہیب طاری ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غیر عالم وحافظ عمامہ باندھتا ہے، تو بعض لوگ اس پر یوں طعن کرتے ہیں کہ - بڑا عالم وحافظ بن گیا، جو عمامہ باندھ رکھا ہے۔ اُن کا پیطعن کرنا، نا دانی پر ہنی ہے، کہ عمامہ کو عالم، حافظ کے ساتھ خاص کررہے ہیں، جب کہ عمامہ عالم ، حافظ کے ساتھ خاص کررہے ہیں، جب کہ عمامہ عالم ، حافظ کے ساتھ خاص کررہے ہیں، جب کہ عمامہ عالم ، حافظ کے ساتھ خاص کردہے ہیں ، جب کہ عمامہ عالم ، حافظ کے ساتھ خاص کردہے ہیں ، جب کہ عمامہ عالم ، حافظ کے ساتھ خاص نہیں ، بلکہ ہرمسلمان کے لیے اس کا باندھنامستحب ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "سنن أبي داود": عن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي عَلَيْكُ يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.

(ص/٣٢ ، ٥١٣ ، ٥١٣ ، ٢١٠ اللباس ، الفصل الثالث ، رقم الحديث : ١ ٢٣٨) ما في "عمدة القاري " : عن عثمان بن عمر عن الزبير بن جوان عن رجل من الأنصار قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن! العِمامة سنة ؟ فقال : نعم ...... عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي : أن رسول الله عني عن عبد الأعلى بن عدي : أن رسول الله عني من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ، ثم قال : هكذا فاعتموا ، فإن العمائم سيماء الإسلام ، وهي الحاجز بين المسلمين والمشركين . (٢٥٥/٢١ ، ٢٥٥ ، كتاب اللباس ، باب العمائم)

## انگوشی بہنناسنت ہے یانہیں؟

**مسئله** (۱۸۱): حضرات فقهاء کرام ۴ رگرام ۳۷ رملی گرام چاندی کی انگوشی پہننے کو جائز اور نہ پہننے کوافضل کہتے ہیں ،اور دلیل میں دُرِّ مختار کی عبارت " ترك التختم لغير السلطان والقاضي أفضل " كلصة بي، تواس يربعض لوگوں کی طرف سے بیاشکال ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ نے انگوشی پہنی ہے،تو پھروہ سنت کیسے نہیں ہوگی ،اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت آ یہ ﷺ کا عمل ہے، نہ کہ دُرِمِختار کی عبارت،اس طرح کے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی جا ہے کہ جس علت کی بنا پر حضور ﷺ نے انگوشی پہنی تھی، وہ آج کل مفقود ہے، اس لیے اُسے سنت نہیں کہا جاسکتا ، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ ﷺ نے قیصر و کسر کی اور نجاشی کوخطوط لکھے، تو آپ سے کہا گیا کہ بیہ لوگ بغیرمُم کے کوئی خط قبول نہیں کرتے، تو آپ ﷺ نے انگوشی بنوائی، جس کا حلقه يعنى رِنَك حِيا ندى كا تها، اوراس مين "مُحمدٌ رَسُولُ اللهِ "نقش تها، إس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی عادتِ شریفہ انگوشی بیننے کی نہیں تھی، جب آپ کونجمی حکمرانوں کوخطوط لکھنے کی ضرورت پیش آئی ،اور آپ کویہ بتایا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے ، تو مہر لگانے کی غرض سے آپ نے انگوٹھی بنوائی ، آج بھی اگر کوئی حاکم یا قاضی اس غرض سے انگوٹھی پہنے ، تو اس کے ليے پيسنت ہوگا،اسى بات كوصاحب دُرمِختار نے ان الفاظ ميں كھاہے:" تــرك التحتم لغير السلطان والقاضي أفضل ، أشار إلى أن التحتم سنة لمن

يحتاج إليه ، كما في الاحتيار "- نيز أن لوگول كوية هي تمجه لينا چا جيكه وُرِختار ميل قرآن وحديث سے الگ كوئى فقه پيش نہيں كى گئى ، أس كے مسائل قرآن وحديث ہى سے مستنبط ہيں ، اور وہ أسى كى توضيح وتشر تح ہيں ، جيسا كه صاحب وُرِختار فرماتے ہيں: "و مَحَطُّهَا أنَّ الفِقه هُو تَمَرةُ الحديث ، وليس شواب الفقيه أقلَّ من ثواب المُحدِّث "-يعنى" مقصو وكلام بيہ كه فقه ، حديث كا ثمرہ ہے ، اور فقيه كا ثواب ، محدِّث كواب سے كم نہيں كہ فقه ، حديث كا ثمرہ ہے ، اور فقيه كا ثواب ، محدِّث كواب سے كم نہيں كہ فقه ، حديث كا ثمرہ ہے ، اور فقيه كا ثواب ، محدِّث كواب سے كم نہيں ہے "-اس لياس طرح كے اشكالات سے بچنا چا ہيے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "فتاوى سراجيه على هامش فتاوى قاضى خان ": وقال حسام الدين: لا التختم إنما يكون سنة إذا كانت له حاجة إلى التختم بأن كان سلطاناً أو قاضيًا ، أما إذا لم يكن محتاجًا إلى التختم فالترك أولى .

(۲۹/۳ ، كتاب الكراهية ، باب اللبس ، الدر المختار مع الشامية : ۱۳۸/۱ - المراهية : ۱۳۸/۱ ما الموسوعة الفقهية : ۲۲/۱۱ ، الفتاوي الهندية : ۳۳۵/۵)

# سونے کے برزے والی گھڑی کا استعال

مسئلہ (۱۸۲): ''راڈو' گھڑی جس میں سونے کے پرزے لگے ہوتے ہیں، اسی طرح اور کوئی گھڑی جس میں'' پلاٹینم گولڈ'' - جو کہ سونے سے بھی دُگئی قیمت کا دھات ہے - کا استعال درست ہے، کیوں کہ یہ براہِ راست سونے کا استعال نہیں ہے، بلکہ گھڑی کے تابع ہے، اس لیے جائز ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الفتاوى الهندية": ولا يكره لبس ثياب كتب عليها بالفضة والذهب، وكذلك استعمال كل مموّه لأنه إذا ذوّب لم يخلص منه شيء ... الخ. (٣٣٢/٥، كتاب الكراهية ، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة ، ط: رشيديه و زكريا) ما في "الدر المختار مع الشامية": وفي التاترخانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن مختصر الطحاوي: لا يكره عَلم الثوب من الفضة ، ويكره من الذهب ، قالوا: وهذا مشكل ، فقد رخص الشريح في الكفاف ، والكفاف قد يكون من الذهب ، الحد المختار . وفي الشامية: أقول: الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العَلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعًا غير مقصود كما صرحوا به ، وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة ، فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضًا بدلالة المساواة ، ويؤيد عدم الفرق ما مرّ من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع .

(1 / 9 ، الحظر والإباحة ، فصل في اللبس ، بيروت) (آپ كمسائل اوران كاحل: ٨/٣٥٨ تخ تَح شره)

# صفائي ستقرائي اورسليقه مندي

مسئله (۱۸۳): گروں اور صحنوں کوصاف ستھرا، اور اسباب وسامان کو ترتیب وسلیقہ مندی سے رکھنا شرعاً مطلوب ہے، کیوں کہ آپ گا ارشاد ہے: "
إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ یُجِبُّ الطّیبَ ، نَظِیُفٌ یُجِبُّ النَّطَافَةَ ، کَرِیمٌ یُجِبُّ الْکَرَمَ ، جَوادٌ یُحِبُّ النَّطَافَة یکرِیمٌ یُجِبُّ الْکَرَمَ ، جَوادٌ یُحِبُّ الْکَرَمَ ، الله عَالَی پاکیزہ ہیں، پاکیزگو لیند جَوادٌ یُحِبُّ الله تعالی پاکیزہ ہیں، پاکیزگو لیند فرماتے ہیں، صاف ونظیف ہیں، صفائی ونظافت کو پیند فرماتے ہیں، سخاوت کو پیند فرماتے ہیں، الہذاتم بھی صفائی ستھرائی کو اختیار کرؤ'۔

علوم شرعیہ کے پڑھنے پڑھانے والوں کواس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جن جگہوں میں رہتے ہیں ، پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ صاف ستھری ہوں ،اور ہمارے پڑھنے کھنے اور استعال کی تمام چزیں بھی اپنی جگہوں پرتر تیب وسلقہ مندی کے ساتھ رکھی ہوں ،عدم نظافت وتر تیب کوعدم فرصت اور طبیعت کی سادگی پرمجمول کرنا، اپنی غیر نظافت پیند اور غیر سلیقہ مند طبیعت کو حسین الفاظ کا جامہ پہنا کرا سے چھیانے کے متر ادف ہے، جواچھی چیز نہیں ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "جامع الترمذي": عن صالح بن أبي حسّان قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: "إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظّفوا". أراه قال: فنيتكم ولا تشبّهوا باليهود، قال: =

### داڑھی کاحکم اوراس کی حد

مسئلہ (۱۸۴): احادیثِ صحیحہ کی روشنی میں باجماع امت داڑھی رکھنا واجب اور داڑھی منڈ اناحرام ہے، اسی طرح ایک قُبضہ (مٹھی) سے کم ہونے کی صورت میں کتر وانا بھی حرام ہے، ائمہ اربعہ (حفیہ، مالکیہ، حنا بلہ اور شافعیہ) کا اس پر اتفاق ہے، داڑھی کی حدود یہ ہیں: کنیٹی کے قریب اُ بھری ہوئی ہڈی سے نیچ اور نیچ والے ہونٹ اور نیچ والے ہونٹ کے ساتھ مصل اُ گئے والے تمام بال داڑھی کے عم میں داخل ہیں۔ (۱)

= فذكرتُ ذلك لمهاجر ابم مسما فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه عن النبي عَلَيْكِ مثله إلا أنه قال: "نظّفوا أفنيتكم". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ، وخالد بن إلياس يضعف ويقال: ابن إياس.

 $(2\pi 2/m)$  ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في النظافة ، بيروت ،

ما في "الموسوعة الفقهية": تزيين البيوت والأفنية بتنظيفها وترتيبها مطلوب شرعًا لما روي عن النبي عَلَيْكُ قال: "إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة". (٢٥٣/٢١)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الصحيح لمسلم": عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: " خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحي".

( ١ ٢٩/١ ، كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة)

ما في "صحيح البخاري": عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال: "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب". وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (٨٤٥/٢) كتاب اللباس، قبيل باب اعفاء اللحى)=

ما في "الدر المختار مع الشامية": لا يكره تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القُبضة ، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القُبضة بالضم ، ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم . (٣٥٣/٣ – ٣٥٥، كتاب الصوم ، مطلب في الأخذ من اللحية) ما في "الموسوعة الفقهية": ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أنه يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي باعفائها وتوفيرها . (٢٢٥/٣٥ ، لحية ، حلق اللحية)

( فيآوي بنوريه، رقم الفتوي: ۴۱۴۳۳۲ م، فيآوي رهيميه: ۱۰۵/۱۰–۱۱۳)

### داڑھی کے متعلق مختلف یا تیں

مسئلہ (۱۸۵): داڑھی کے متعلق لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹھوڑی کے نیچے سے ایک ہتا ہے ہونٹ کے نیچے سے ایک مشت رکھو، کوئی کہتا ہے ہونٹ کے نیچے سے ایک مشت رکھو، کوئی کہتا ہے ہونٹ کے جانی نیچی مشت رکھو، کوئی کہتا ہے کہ جتنی نیچی جائے جائے دو، کا ٹنا حرام ہے، اِس سلسلے میں چیجے بات یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں داڑھی رکھنا واجب ہے، اور کم از کم ایک مشت داڑھی ہونا ضروری ہے، اور اس ایک مشت داڑھی ہونا ضروری ہے، اور اس ایک مشت داڑھی ہونا ضروری ہے، اور اس ایک مشت کا شار ٹھوڑی کے نیچے سے ہوگا۔

داڑھی کی حدود کنیٹی سے قریب اُ بھری ہوئی ہڈی سے بنچے، اور بنچے والے جبڑے کے اوپر بنچے، ٹھوڑی کے اوپر بنچے، اور بنچے والے ہونٹ کے ساتھ متصل اُ گنے والے تمام بال، داڑھی کے تکم میں داخل ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱).....حواله سابقه

### ناخن كاشيخ كاطريقه

مسئلہ (۱۸۷): ناخن جس طرح چاہیں کاٹ سکتے ہیں، کوئی مخصوص طریقہ لازم و متعین نہیں، اچھا ہے ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ابتدا کریں، اور چھوٹی انگلی پرختم کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کاٹے ہوئے دائیں ہاتھ کے انگو مٹھے پرختم کریں، اور پیر کے ناخن میں دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کریں، اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پرختم کریں، در مختار اور اس کے حاشیہ میں ایسائی تحریر کیا گیا ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "حاشية صحيح البخاري": ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصر شيء من الأحاديث لكن ذكر النووي في شرح مسلم أنه يستحب البدأة بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وفي اليسرى البدأة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام وفي اليسرى بإبهامها بالبنصر إلى الإبهام وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر ولم يذكر الاستحباب مستندًا. كذا في الفتح والعيني. وذكر الغزالي في الإحياء بدأ بمسبحة يده اليمنى إلى الخنصر ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام وختمه بإبهام اليمنى، وذكر له وجهًا وجيها وقال في الدر وروي عنه عليه الله تعالى عنه "قلموا أظفاره مخالفًا لم ترمد عينه أبدًا" يعني كقول علي رضي الله تعالى عنه "قلموا أظفاركم بالسنة والأدب يمينها خوابس يسارها أو خسب (المراد بالخاء الخنصر وبالواو الوسطى فقس هذا). (١٩/١٥/٨ كتاب اللباس ، باب تقليم الأظفار ، رقم الحاشية :٣) ما في "المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ": وأما تقليم الأظفار: فسنة ليس بواجب ، وهو تفعيل من القلم وهو القطع ، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين ، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ويختصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اللبسرى فيبدأ بمنصرها والله اعلم .

 $( 7 \Delta / \pi ) = ( 7 \Delta / \pi )$  ، كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ، تحت رقم الحديث :  $( 7 \Delta / \pi ) = ( 7 \Delta / \pi )$ 

= ما في "احياء العلوم": واليد أشرف من الرِجل فيبدأ بها ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بها ثم على اليمنى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدئ بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمين .... فيقتضى ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة ، فتقع البداء ة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم .... وأما أصابع الرِجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيها نقل أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل . لم يثبت فيها نقل أن يبدأ بنضر الطهارة ، القسم الثاني في النظافة والتنظيف الخ ، النوع الثاني في النظافة والتنظيف الخ ، النوع الثاني فيما يحدث في البدن الخ)

ما في " الدر المختار مع الشامية " : وعنه عليه الصلاة والسلام : " من قلم أظفاره مخالفًا لم ترمد عينه أبدًا " يعني كقول على رضى الله عنه: قلموا أظفاركم بسنة وأدب - يمينها خوابس يسارها أو خسب. وبيانه وتمامه في مفتاح السعادة وفي شوح الغزنوية روي أنه عَلَيْكُم بدأ بمسبحته اليمني إلى الخنصر، ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام، وختم بإبهام اليمني، وذكر له الغزالي في الإحياء وجهًا وجيهًا ولم يثبت في أصابع الرجل نقل ، والأولى تقليمها كتخليلها . قلت : وفي المواهب اللدنية قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج إليه ، ولم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النبي عُلِينَا وما يعزي من النظم في ذلك للإمام على ثم لإبن حجر قال شيخنا: إنه باطل. الدر المختار. وفي الشامية: قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (والأولى تقليهما كتخليلها) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمني ويختم بخنصر اليسري قال في الهداية عن الغرائب: وينبغي الابتداء باليد اليمني والانتهاء بها ، فيبدأ بسبابتها ويختم بإبهاهما ، وفي الرجل بخنصر اليمني ويختم بخنصر اليسرى اه. ونقله القهستاني عن المسعودية قوله: (قلت الخ) وكذا قال السيوطي : قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات وقال : لا تعتبر هيئة مخصوصة، وهذا لا أصل له في الشريعة و لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعى لا بدله من دليل وليس استسهال ذلك بصواب . (٩١/٩ ، ٩٥ ، ٩٥ ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ، ط: ديوبند ، الموسوعة الفقهية: ١ ١٩/٥) ( فتاوي بنورييه، قم الفتوي: ٢٠٠٤، فتاوي دارالعلوم، قم الفتوي: ٢٥ ٧-٨م، كتاب الفتاوي: ١٣٥/٦)

# مسلم خاتون اور پیشهٔ طبابت

مسئلہ (۱۸۷): بیااوقات کوئی مسلم خاتون اچھی طبیبہ ہوتی ہے، وہ حلال آمدنی کے علاوہ اچھاوقت گزار نے اور مسلم خواتین کوعلاج کی سہولت پہنچانے کے لیے دواخانہ قائم کرنا چاہتی ہے، تو اس کا شوہرائے اس سے منع کرتا ہے، اگر چہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کوکوئی ذریعہ معاش اختیار کرنے سے منع کرے، بالخصوص اس صورت میں جب کہ اس کی وجہ سے خوداس کے اور بچوں کے حقوق متاثر ہورہے ہوں ، لیکن اگر صورتِ حال ایسی نہ ہوتو شوہر کوچاہیے کہ وہ اپنی کواس کی اجازت دیدے، اور عورت شرعی پردہ کی مکمل رعایت کے ساتھ اس پیشہ کو اختیار کرے، کیوں کہ شریعت میں بیہ بات مطلوب ہے کہ عور توں کا علاج عورتیں ہی کریں، تا کہ مریض خواتین کومر دوں کے سامنے بے پردہ نہ ہونا پڑے، اور ایساسی وقت ممکن ہے جب کہ خواتین طویبات موجود ہوں۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "رد المحتار": والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيتها ، أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجمه لمنعها عنه خصوصًا في حال غيبته من بيت ، فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني من الأجانب والجيران . يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني من الأجانب والجيران .

= ما في "البحر الرائق": وينبغي عدم تخصيص الغزل بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، .... وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. (٣٣٢/٣ ، كتاب الطلاق، باب النفقة)=

# کالج میں لڑ کی کا اجنبی ساتھی سے بات چیت

مسئلہ (۱۸۸): کسی بھی مرداور عورت کے لیے اجنبی غیر محرم عورت اور مرد سے بلاضرورت، بغیر محرم عورت اور مرد سے بلاضرورت، بغیر حجاب بات چیت کرنا شرعاً ناجائز ہے، خواہ آپس میں وہ کلاس ساتھی ہی کیوں نہ ہو، البتہ بات کرنے کی ضرورت پڑجائے، تو ضرورت کے بقدر پردہ کے ساتھ بات کرنے کی شخبائش ہے، اور عورت کو چاہیے کہ زم لہجہ میں بات کرے۔ (۱)

= ما في "القرآن الكريم": ﴿يايها النبي قل لأزواجك وبنتك ونسآ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾. (سوة الأحزاب: ٥٩)

ما في "أحكام القرآن للجصاص": في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهنّ.  $(7/4)^{\alpha}$ )

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": ينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة ، إذ الضرورات تتقدر بقدرها ، وكذا نظر قابلة وختان ، وينبغي أن يعلم امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف . (٥٣٣/٩ ، كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في النظر والمس ، بيروت) (قرارداداسلا مك فقد اكبري الثراء المحاربوال مينار، ٢٠٠٩ )

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "أحكام القرآن للجصاص": قوله تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الله على وجه يوجب الطمع فيهن الله على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة، وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن، ويستدل به على ذلك رغبتهن فيهم، والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال.

=(1) ، تحت سورة الأحزاب  $\sim 4$ 

### منہ بولے بھائی بہن سے بردہ

مسئلہ (۱۸۹): بعض علاقوں میں بیرواج ہوتا ہے کہ جس عورت کا کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے کہ جس عورت کا کوئی بھائی نہیں ہوتا، وہ کسی اجنبی شخص کو اپنا منہ بولا بھائی بنالیتی ہے، اسی طرح جس آدمی کی کوئی بہن نہیں ہوتی، وہ کسی اجنبیہ عورت کو اپنی منہ بولی بہن بنالیتا ہے، او راس منہ بولے بھائی یا بہن کو حقیقی بھائی بہن کا درجہ دے کر اس سے پر دہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، جب کہ شرعاً منہ بولے بھائی یا بہن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اجنبی ہیں، اوران سے پر دہ ضروری ہے۔ (۱)

= ما في "الدر المختار مع الشامية": الخلوة بالأجنبية حرام ...... ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها ، وإلا لا . الدر المختار .

وفي الشامية: قال الشامي رحمه الله تعالى: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية ..... وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح، ومر الكلام فيه، فراجعه. (٩/٩/٩ - ٥٣١ ، كتاب الحظر والإباحة)

ما في "الموسوعة الفقهية ": ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة ، لأنه مظنة الفتنة . (٢٢/٣٥ ، كلام ، الكلام مع المرأة الأجنبية)

ما في "الفقه الإسلامي وأدلته": وأما المعاشر قبل الزواج والذهاب معًا إلى الأماكن العامة وغيرها، فهو كله ممنوع شرعًا. (٩٠٨/٩ ، القسم السادس، الأحوال الشخصية، الفصل الأول، ثاني عشر: تحريم الخلوة بالمخطوبة)

( فتاوی بنوریه، رقم الفتوی:۹۴۳۸)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿لا جُناح عليهنّ في ابآئهنّ ولا أبنآئهنّ ولآ إخوانهنّ ولا أبنآء إخوانهنّ واتقينَ الله ﴾. ولا أبنآء إخوانهنّ والله أبنآء إخوانهنّ والله إلله في ولا أبنآء إخوانهنّ والله في الله في

= ما في "أحكام القرآن للجصاص": قال قتادة: رخص لهؤلاء أن لا يجتنبن منهم، قال أبوبكر: ذكر ذوي المحارم منهنّ وذكر نساء هنّ. (m < 1/2، ط: دار الكتب العربي بيروت، m < 1/2، باب في حجاب النساء، ط: شيخ الهند) ما في "مرقادة المفاتيح": وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : "إياكم

و الدخول على النساء ، أي غير المحرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف . والدخول على النساء ، أي غير المحرمات على طريق المخطوبة ، ط : بمبئى هند)  $(\tilde{\Gamma}_{\mu} - \Delta n)^2 \int_{\Gamma} d^2 d d d = 0$ 

ما في "جامع الأحكام الفقهية": وهذا كله في معنى ما حرّم من المناكح، فإن ذلك على المعانى في الولادات وهؤلاء محارم.

(٢٩٥/٣ ، مسألة : ١٩٥٢ ، جواز إبداء المرأة زينتها لأبناء زوجها ، بيروت) ما في "تبيين الحقائق" : لا يجوز النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : "المرأة عورة مستورة".

(٣٩/८) كتاب الكراهية ، فصل في النظر والمس)

ما في "بدائع الصنائع": وأما النوع السادس: وهنّ الأجنبيات الحرائر، فلا يحلّ النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة ...... لقوله تعالى: ﴿قَلَ لَلْمُؤْمَنِينَ يَغضُوا مَن السَّاحِبِيةِ الحرة ...... لقوله تعالى: ﴿قَلَ لَلْمُؤْمَنِينَ يَغضُوا مَن أَبْصارِهُم﴾ [النور: ٣٠]. (٢/٦) ، كتاب الاستحسان، النوع السادس، بيروت)

# الكحل ملا موا ٹوتھ بیبیٹ اور صابون

مسئلہ (۱۹۰): جو چیزیں ہم روزہ مرہ ہ استعال کرتے ہیں، مثلاً ٹوتھ بیسٹ ، صابون وغیرہ ، ان میں بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں، ان میں صنعتی الکیل بھی ہوتا ہے، جو پٹرولیم سے بنایا جاتا ہے، اور کھجور وانگور سے بھی بنایا جاتا ہے، جو بہروگی ہوتا ہے، جو پٹرولیم سے بنایا جاتا ہے، اور کھجور وانگور سے بھی بنایا جاتا ہے، جب جک شری تحقیق سے بیٹا بت نہ ہو کہ ان میں حرام الکیل کی آمیزش کی گئی، اور اس کی ماہیت کو کسی طریقہ سے تبدیل نہیں کیا گیا، تب تک ان کے استعال پرحرام ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، اور ان کا استعال درست ہے (۱)، البتدا گر کسی کو بیشک ہو کہ ان میں حرام چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے، تو اس کے البتدا گر کسی کو بیشک ہو کہ ان کے استعال سے اپنے آپ کو بیجائے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الأشباه مع شرحه للحموي ": هل الأصل في الأشياء الإباحة - قال الحموي: ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعليقه أن المختار أن - الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا -. (٢٥٢/١) ، تحت القاعدة الثالثة ، هل الأصل في الأشياء الإباحة)

ما في "الموسوعة الفقهية": القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشكّ - معنى هذه القاعدة أن ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، وما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك،

(٢٨٩/٥) ، يقين ، قواعد الفقه : ص/١١)

(٢) ما في "صحيح البخاري": عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي عن النجي الله عنه قال: قال النبي عن المحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبّه عليه من المحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة،

| فصل في اللبس             | <b>r</b> ∠r                | المسائل المهمه جلدششم                |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                          |                            |                                      |
|                          |                            |                                      |
|                          |                            |                                      |
| ك فيه من الإثم أوشك أن   | ک ، ومن اجترأ عملي ما يش   | = الإثم كان لما استبان اتر           |
| ى يوشك أن يواقعه " .     | ى الله، من يرتع حول الحم   | واقعما استبان ، والمعاصي حم          |
| ين وبينهما أمور مشتبهات، | اب الحلال بين والحرام بي   | ( / ۲۷۵ ، كتاب البيوع ، ب            |
|                          |                            | رقم الحديث: ٢٠٥١ ، ص                 |
|                          |                            | خذ الحلال وترك الشبهات               |
| عنه قال: سمعتُ رسول الله | النعمان بن بشير رضي الله ع | ما في " جامع الترمذي " : عن ا        |
|                          |                            | مُلِينِّهُ يـقول: " الحلال بيّنٌ وال |
|                          |                            | سن الناس أمِن الحلال هي أم ه         |
| يرعى حول الحمى يوشك      | ن يواقع الحرام كما أنه من  | رمن واقع شيئًا منها يوشك أ           |
| حارمه".                  | حمى ؛ ألا وإن حمى الله مه  | ن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك           |
| ت، رقم الحديث: ١٢٠٥)     | ب ما جاء في ترك الشبها.    | (۲۲۹/۱ ، كتاب البيوع ، با            |

( فتاوىٰ دارالعلوم ديوبند، رقم الفتوىٰ:٣٥٢٢ )

### فصل في الأكل والشرب

حلال کھانے اور حلال پہننے کا اہتمام

مسئلہ (۱۹۱): عبادتوں کی قبولیت کے لیے اکلِ حلال (حلال کھانے)

کااہتمام ضروری ہے،اگرکوئی آ دمی حرام مال کاایک لقمہ بھی کھاتا ہے،تو چالیس دن کا اہتمام ضروری ہے،اگرکوئی آ دمی حرام مال کاایک لقمہ بھی کھاتا ہے،تو چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس عبادت پر جواجر و تواب ہونا چا ہے تھاوہ نہ ہوگا،اگر چے فرض ذمہ سے ساقط ہوجائیگا، مگر بیکتنا عظیم خسارہ ہے کہ آ دمی عبادت کرے اور تواب سے محروم رہے،اس لیے حلال کمانے،حلال کھانے اور حلال پہننے اور سے کا اہتمام ہونا چاہیے۔(۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صلحًا ﴾ . (١) ما في "القرآن الكريم": ٥١)

ما في "روح المعاني": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ " يا أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلحًا ﴿ وقال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلحًا ﴿ وقال: ﴿يا أيها النفر أشعث أغبر ، الذين آمنوا كلوا من طيبت ما رزقناكم ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، فأنى يستجاب لذلك ، وتقديم الأمر بأكل الحلال ، لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح . (١٠/١٠ ، سورة المؤمنون : ٥١)

ما في "كنز العمال": "من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولم تستجب له دعو-ة أربعين ليلة ، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به ، وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبث اللحم ". (الديلمي عن ابن مسعود)

 $(^{\Lambda/\gamma})$  عتاب البيوع ، قسم الأقوال ، رقم الحديث :  $(^{\Lambda/\gamma})$ 

# بيوى بچول كوحرام آمدني كھلانا

مسئله (۱۹۲): بهت سے مسلمان خاندان ایسے ہیں، جن کے مردحرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، اُن کے بیوی یجے اگر چہاُن کے اِس کاروبار کو ناپیند کرتے ہیں،کیکن اُن کی پرورش بھی اسی آمد نی سے ہور ہی ہوتی ہے،توالیمی صورت میں ہیویوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے حرام کار وبار چھڑانے کی پوری کوشش کریں لیکن اِس کوشش کے باوجودا گروہ اس کاروبار کونہ چھوڑیں، تو پھرا گران بیویوں کے لیے جائز طریقے سے اپنے اخراجات برداشت کرناممکن ہو،تواس صورت میں ان کے لیے اپنے شوہروں کے حرام مال میں سے کھانا جائز نہیں الیکن اگران کے لیے اپنے اخراجات برداشت کرناممکن نہ ہو، تو اس صورت میں ان کے لیےا بیے شوہروں کے مال میں سے کھا ناجائز ہے،اور حرام کھلانے کا گناہ ان کے شوہروں پر ہوگا<sup>(۱)</sup>، نابالغ اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور حرام کھلانے کا گناہ باپ پر ہوگا، البتہ بالغ اور بڑی اولا دخود کما کر کھائیں، باپ کےحرام مال سے نہ کھا <sup>'</sup> تیں۔''

= ما في "مشكوة المصابيح": عن أبي بكر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "لا يدخل المجنة جسدٌ غذِي بالحرام". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (ص/٢٢٣ ، كتاب البيوع ، باب الكسب وطلب الحلال ، الفصل الثالث ، رقم الحديث: ٢٤٨٧)

(قاوى بنورية، رقم الفتوى ٢٧٨٢)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "رد المحتار": وفي جامع الجوامع": اشترى الزوج طعامًا أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج.

(٩/٩) ، كتاب الغصب ، مطلب شرى دارا وسكنها فظهرت لوقف أو يتيم الخ)=

= وفيه أيضًا: وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبًا أو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإثم على الزوج. (9/1/4)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ط: ديوبند) ما في "الفتاوى الخانية على هامش الهندية": امرأة زوجها في أرض الجور أو له مال يأخذه من قبل السلطان وهي تقول: لا أقعد معك في أرض الجور، قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبًا فهي في سعة من أكله، وكذا لو اشترى لها طعامًا أو كسوة من مال ليس أصله بطيب فهي في سعة من تناول ذلك الطعام والثياب ويكون الإثم على الزوج.

(٣٠٢/٣) كتاب الحظر والإباحة)

(٢) ما في "أحكام المال الحرام": فإذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق منه على نفسه وأبنائه لغير حاجة أو فقر، فإن الأب يكون آثمًا بهذا الإنفاق إذا وجد المال الحلال أو كان قادرًا على تحصيله .... أما الأبناء ففي حكم انفاقهم من المال الحرام الذي عند الأب ينبغي التفريق بين حالتين: الأولى؛ أن يكون الإبن غير قادر على الذي عند الأب ينبغي التفريق بين حالتين: الأولى؛ أن يكون الإبن غير قادر على تحصيل المال الحلال، إما لعجزه أو لصغر سنه وكانت نفقته واجبة على أبيه ... فإن حكمه في الأخذ من هذا المال حكم المضطر إلى دفع الأذى عن نفسه بالميتة، في بجوز له أن يأخذ ما ينفقه عليه والده وأن ينتفع به مع إنكاره في قلبه لهذا الأمر إلى أن يصبح قادرًا على الاعتماد على نفسه ، والاستغناء مصدر حلال ... والثانية: أن يكون الإبن قادرًا على الاعتماد على نفسه ، والاستغناء عن والده وله قدرة على تحصيل المال من مصدر حلال ، فإنه يحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام لاستغنائه بنفسه عن هذا المال .

(ص/٢٨٩، ٢٩٠، الفصل الرابع، المبحث الثاني، المطلب الأول، انفاق الأبناء من المال الحرام في يد الوالدين) (فأولى عثاني ٢٦/٣٠، اسلام اورجد يدمعاشي مسائل ٥٢/٣٠)

# ہاتھ دھوکر تولیہ سے یونچھنا

مسئلہ (۱۹۳): بعض لوگ جب کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، تو انہیں تو ایک اور بعض لوگ جب کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، تو انہیں تو ایک وغیرہ میں پونچھتے ہیں، اور بعض پونچھتے نہیں، مگر چھڑ کتے ہیں، یہ دونوں باتیں اخلاق وآ داب کے خلاف ہیں، ادب سہ ہے کہ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوئیں، تو اُنہیں تو لیہ رو مال میں نہ پونچھیں، اور نہ چھڑکیں (۱)، کیوں کہ یہ برتہذیبی ہے، ہاں! کھانے کے بعد اور وضویا غسل کے بعد پونچھ سکتے ہیں۔ (۲)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية": وسنة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسل اليدين قبله وبعده. در مختار. وفي الشامية: قال الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (وغسل اليدين قبله) لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر الغسل، وبعده لنفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام. (۱۳/۹، كتاب الحظر والإباحة) ما في "الفتاوى الهندية": ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل ليكون أثر الغسل باقيًا وقت الأكل ويمسحها بعده ليزول أثر الطعام بالكلية. كذا في خزانة المفتين. (۵/۳۳، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به، كذا في ملتقى الأبحر شرح مجمع الأنهر: ۱/۱۸، كتاب الكراهية، فصل في الأكل) كذا في ملتقى الأبحر شرح مجمع الأنهر: ۱/۱۸، كتاب الكراهية، فصل في الأكل) (۲) ما في "جامع الترمذي ": عن عائشة قالت: "كانت لرسول الله المنافي خرقة ينشف بها بعد الوضوء". (۱/۸۱، كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء) ما في "مرقاة المفاتيح": وفي شرح الكنز للزيلعي: لا بأس بالتمسّح بالمنديل بعد الوضوء. (۱/۸۱، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، تحت رقم الحديث: ۲۰۳) الوضوء. (۱/۸۱، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، تحت رقم الحديث: ۲۰۳)

# دوسرے کے دسترخوان پر فراخد کی کا مظاہرہ

مسئلہ (۱۹۴): اگر کسی شخص کی کہیں دعوت ہواور وہ اُس دعوت میں حاضر ہوکر کھانا کھار ہا ہو، اِس درمیان اُس کا بچہ یا اُس سے متعلق کوئی شخص کسی ضرورت سے اُس کے پاس آئے، تو وہ اپنے اس بچے یا متعلق شخص کو میز بان کی اجازت کے بغیر کھانے میں شریک نہیں کرسکتا، اور نہ دستر خوان کی کوئی چیز اُنہیں دے سکتا ہے، بعض مہمان ایسے موقع پر بڑی فراخد کی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو بڑی اچھی صفت ہے، مگر اس کا موقع اپنا دستر خوان ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کا ،اسی طرح بعض مہمان آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، حالانکہ وہ اِس کے جاز نہیں ہوتے ہیں، الہٰ ذاالی باتوں سے بچنا چاہیے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الفتاوى الهندية": ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي انسانًا دخل هناك لطلب انسان أو لحاجة . كذا في فتاوى قاضيخان . والصحيح في هذا أنه ينتظر إلى العرف والعادة دون التردّد . كذا في الينابيع . وكذا لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره . كذا في فتاوى قاضيخان . الضيف إذا ناول من المائدة هرّة لصاحب الدار أو لغيره شيئًا من الخبز أو قليلا من اللحم يجوز استحسانًا لأنه إذن عادة ، ولو كان عندهم كلب لصاحب الدار أو لغيره لا يسعه أن يناوله شيئًا من اللحم أو الخبز إلا بإذن صاحب البيت لأنه لا إذن فيه عادة .

(الضيافات) الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات  $m \kappa \kappa / a$ 

ما في "المحيط البرهاني": ولا يُجوز للضيف أن يعطي من ذلك انساناً دخل عليهم لطلب انسان أو حاجة أخرى لأنه لا تعامل فيه ، وكذا لا ينبغي له أن يعطي سائلا شيئا من الخبز ، أو قليلا من اللحم فلا بأس به ، لأن فيه تعامل ، فكان الإذن به ثابتًا عادةً . (٢/١١، ١١١، كتاب الاستحسان والكراهية ، الفصل السابع عشر في الهدايا والضيافات ، بيروت)=

### جان نه بهجان، بن بلائے مهمان

مسئلہ (۱۹۵): شادیوں کے موسم میں بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں منڈپ لگا ہوا ہے، کھا نا جاری ہے، تو بیٹھ گئے، کھا نا کھالیا اور چل دیئے، جب کہ انہیں نہ تو کھانے کی دعوت ہوتی ہے، اور نہ اجازت، اس طرح بغیر دعوت اور بغیر اجازت (صراحةً یا دلالةً) کے کسی کے یہاں کھا نا - کھا نا جائز نہیں ہے، اور غیرت وحمیت کے بھی خلاف ہے، حدیث پاک میں ہے:'' جو شخص بغیر دعوت کے کھانے کے لیے گیا، وہ چور بن کر داخل ہوا، اور گیر ابنی کر داخل ہوا، اور گیر ا

= ما في "فتاوى قاضي خان": ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي انسانًا دخل هناك لطلب انسان أو حاجة أخرى ، وكذلك لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره ، رجل دعى قومًا إلى طعام فرقهم على اخونة ليس لأهل هذا الخوان أن يتناول من طعام خوان آخر ، لأن صاحب الطعام إنما أباح لأهل كل خوان أن يأكل ما كان على خوانه لا غير . (٣١  $\chi$ /٣) ، كتاب الحظر والإباحة)

### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "مشكوة المصابيح": عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على الله على عند دعوة دخل سارقًا من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مُغيرًا" رواه أبو داود. ( $\frac{1}{2}$  كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الثاني، رقم الحديث:  $\frac{1}{2}$  سنن أبي داود:  $\frac{1}{2}$  كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، رقم الحديث:  $\frac{1}{2}$ 

# جصنگے کا شرعی حکم

مسئلہ (۱۹۲): جھینگے کو جی زبان میں ''رُوبیان' یا ''ارُبیان' کہاجاتا ہے، اور انگریزی میں '' Shrimp' کیتے ہیں، ائمہ ثلاثہ (امام ما لک ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) کے نزدیک جھینگے کے حلال ہونے میں کوئی شبہ ہیں، کیوں کہ اُن کے ہاں کچھا ستثنائی جانوروں کے علاوہ تمام سمندری جانور حلال ہیں، فقہاء احناف کے نزدیک سمندری جانوروں میں سے جو چھلی یعنی سمک کی تعریف میں داخل ہے وہ حلال ہے، البتہ جھینگے کی حلت میں اختلاف ہے، جن حضرات نے ماہرین لغت کی تحقیق کے مطابق اُسے حلت میں اختلاف ہے، جن حضرات نے ماہرین لغت کی تحقیق کے مطابق اُسے ماہرین حضرات نے ماہرین لغت کی تحقیق کے مطابق اُسے ماہرین حضرات نے ماہرین لغت کی تحقیق کے مطابق اُسے ماہرین حضرات نے ماہرین حضرات نے ہوئے اسے چھلی کی تعریف سے خارج کردیا ہے، انہوں نے اس کے کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے، البتہ جواز کا قول رائح معلوم ماہرین حیوان نے اس کے کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے، البتہ جواز کا قول رائح معلوم

= ما في "مرقاة المفاتيح": (دخل سارقًا) لأنه دخل بغير إذنه فيأثم كما يأثم السارق في دخول بيت غيره. (وخرج مغيرًا) أي ناهبًا غاصبًا ، يعني وأن اكل من تلك الضيافة فهو كالذي يغير أي يأخذ مال أحد غصبًا ، والحاصل أنه عَلَيْكُ أمته مكارم الأخلاق البهية ونهاهم عن الشمائل الدنية ، فإن عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبير النفس والرعونة وعدم الألفة والمودة ، والدخول من غير دعوة يشير إلى حرص النفس ودناءة الهمة وحصول المذلة والمهانة ، فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين .

(٣٨٣/٦) ، عون المعبود: ص/١٠٢١) (فأوى دار العلوم ديوبند، رقم الفتوى : ١٥٥١٥)

ہوتا ہے، کہ اس قتم کے مسائل میں شریعت کا مزاج میہ ہے کہ وہ لوگوں کے عرفِ عام کا اعتبار کرتا ہے، فنی باریکیوں کونہیں دیکھتا، اس لیے جھینگے کے مسلے میں شخی کرنا مناسب نہیں، بالخصوص جب کہ بنیا دی طور پر میہ مسئلہ اجتہا دی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے مناسب نہیں، بالخصوص جب کہ بنیا دی طور پر میہ مسئلہ جہا دی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جھینگے کے حلال ہونے میں کوئی شبہ بیں، نیز کسی مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف شخفیف کا باعث ہوتا ہے، تاہم اس کے کھانے سے اجتناب کرنا زیادہ مناسب، زیادہ احوط اور زیادہ اولی ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

. الروبيان هو سمك صغير جدًا أحمر : الروبيان هو سمك صغير جدًا أحمر (١) ما في " حياة الحيوان للدميري " : الروبيان هو سمك صغير جدًا أحمر (١) ما في " حياة الحيوان للدميري " : الروبيان هو سمك صغير جدًا أحمر .

ما في "تكملة فتح الملهم": وأما الروبيان أو الإربيان الذي يسمى في اللغة المصرية "جمبري" وفي اللغة الأردية "جهينگا" وفي الإنكليزية " Shrimp "أو "جمبري" وفي الانكليزية " Prawn "فلا شك في حلته عند الأئمة الثلاثة ، لأن جميع حيوانات البحر حلال عندهم ، وأما عند الحنفية فيتوقف جوازه على أنه سمك أو لا ، فذكر غير واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك ، .... ولكن خبراء علم الحيوان اليوم لا يعتبرونه سمكًا ، ويذكرونه كنوع مستقل ، ويقولون: إنه من أسرة السرطان دون السمك ، .... فمن أخذ بحرف أهل الربيان حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية ، ومن أخذ بعرف أهل الرب قال بجوازه وربما يرجح هذا القول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم بين الناس ، دون التدقيق في الأبحاث النظرية ، فلا ينبغي التشديد في مسألة الإربيان عند الإفتاء ، ولا سيما في حالة كون المسألة مجتهدا فيها من أصلها ، ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة ، وان اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر في محله ، غير أن الاجتناب عن أكله =

= أحوط وأولى وأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(۵۱ $^{\prime\prime}$  - ۵۱ $^{\prime\prime}$  ، کتاب الصید و الذبائح ، مسألة الروبیان کتاب الصید و الذبائح ، مسألة الروبیان

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) ... (وحل الجراد) وإن مات حتف أنفه ، بخلاف السمك (وأنواع السمك بلا ذكاة) لحديث: "أحلت لنا ميتتان! السمك والجراد".

(۹/۲۸ - ۲۲۲ ، کتاب الذبائح)

ما في "مشكوة المصابيح": عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْلَهُ: "أحلت لنا ميتنان ودمان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال". رواه أحمد وابن ما يحل أكله وما يحرم ماجة والدار قطني. (ص/ ۲۱ م) كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحل أكله وما يحرم، الفصل الثاني، رقم الحديث: ۱۳۲ م)

ما في "جامع الترمذي": عن أبي الحوراء السعدي قال: قلتُ للحسن بن علي: ما حفظتَ من رسول الله عَلَيْكُ : " دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك". الحديث.

(۳۹ • /۳) م کتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع ، رقم الحديث : ۲۵۱۸) ( فقهي مقالات: ۲۱۵/۳۱، الدادالفتاوى: ۱۹۳/۲۷، فآوى محودية: ۱۹۳/۲۷) ( فآوى رتيمية: ۱۰/۷۷، فآوى بنورية، رقم الفتوى: ۱۰۰۳۲)

# غيرمسلمون كاكهانا

مسئلہ (۱۹۷): غیر مسلموں کا کھانا اگر حلال اور پاک وصاف ہونے کا یقین ہو، اور کسی موقع پر اُسے کھانا پڑجائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی مستقل عادت بنالینا جو دوستانہ تعلقات کوجنم دیتا ہے جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " القرآن الكريم" : ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾ . (سورة المائدة : ۵)

ما في "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي": ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾. الخامسة: وأما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منهم، لأنهم ليسوا أهل الكتاب على المشهور عند العلماء، ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة. (٧/ ١٠ ، ٨٠)

ما في "الفتاوى الهندية": ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى الأكل مع المجوس ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا ، وحكى عن الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به ، وأما الدوام عليه فيكره . كذا في المحيط . (200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

# دسهره کے موقع پرغیر سلم کامسلمان سے بکراذ ج کرانا

مسئله (۱۹۸): غیر مسلم اپنے تہوار' دسہرہ' کے موقع پر بُت کے نام بکرا ذرج کرتے ہیں، مسلمان کے ہاتھوں ذرج کراتے ہیں، مسلمان ' بہم اللہ اللہ اکبر' کہہ کرائے ذرج کرتا ہے، مگر غیر مسلم کی نیت بُت کے نام ذرج کرنے کی ہوتی ہے، تو محض مسلمان کے'' بسم اللہ اللہ اکبر' پڑھ کراُس کو ذرج کرنے کے جانور حلال نہیں ہوگا، اور نہ اس جانور کا گوشت کھا نا مسلمان کے لیے حلال ہوگا۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿حرِّمتْ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهلً لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردِّية والنطيحة ومآ أكل السبُع إلا ما ذكيتُم وما ذُبح على النُصُب﴾ . (سورة المائدة : ٣)

ما في "روح المعاني": واختلف فيها فقيل في حجارة كانت حول الكعبة وكانت ثلاثمائة وستين حجرًا، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها – فعلى – على أصلها، ولعل ذبحهم عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى، وقيل: هي الأصنام لأنها تنصب فتعبد من دون الله، و"على" إما بمعنى اللام، أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام.  $(\alpha / 2/ 4)$ 

( فآويٰ دارالعلوم ديوبند، رقم الفتو يل: ٩١ • ٢٧ • فآويٰ محموديية: ٨١/٢٧، ط؛ ميريُهه، فآويٰ عزيزي: ص/ ٥٣٥ )

# پایہ کے او پر کی جلد کھا نا

مسئلہ (۱۹۹): اگر پایہ کے اوپر کی جلد نہ ہٹائی جائے بلکہ صرف بالوں کو جلاد یا جائے ،اوراُن کی جڑیں اس جلد میں باقی رہ جائیں، تب بھی پایہ کھانا مکروہ یا حرام نہیں ہے، کیوں کہ فقہاء کرام نے چڑے کو گوشت کے مثل جائز قرار دیا ہے، جب کہ چڑے میں بالوں کی جڑیں بھی رہتی ہیں۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الفتاوى الشامية": لكن إذا كان جلد ميت مأكول اللحم لا يجوز أكله ...... والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا. (١/١ ٣ - ٩ ٣ ، كتاب الطهارة ، باب المياه ، مطلب في أحكام الدباغة) ما في "البزازية على هامش الهندية": وذكر بكر رحمه الله تعالى أن الجلد كاللحم ليس له بيعه والتصدق بثمنه ، وإن باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز ، وذكر هشام أنه يباع ما يؤكل بما يؤكل وما لا يؤكل بما لا يؤكل .

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (كره تحريمًا) وقيل تنزيها ، والأول أوجه (من ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": (كره تحريمًا) وقيل تنزيها ، والأول أوجه (من الشاة سبع: الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر للأثر الوارد في كراهة ذلك. (١٠/ ٣٩٥ ، ٣٩٠ ، كتاب الخنثى ، مسائل شتى ، كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : ٣٨٩ / ٣٨ ، كتاب الخنثى ، مسائل شتى) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : ٣٨٩ / ٣٨ ، كتاب الخنثى ، مسائل شتى)

### حلال جانور کے صیے (فوطے)

مسئلہ (۲۰۰): بعض لوگ حلال جانور کے نصیے (فوطے) کھاتے ہیں، جب کہ بیرحرام ہیں، کیوں کہ حضراتِ فقہاء کرام نے حلال جانور میں سات چیزوں کوحرام قرار دیاہے: (۱) دم سائل، (۲) ذَکر، (۳) نصیے، (۴) قبل، (۵) غُدٌ ہ، (۲) مثانہ (۷) پتّه، لہذاان چیزوں کے استعال سے بچنالازم ہے۔ (۱)

#### الحجة على ما قلنا:

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": كره تحريمًا وقيل تنزيهًا ، والأول أوجه من الشامة سبع : الحياء والخصية والغدة والمثانة والدم المسفوح والذكر ، للأثر الوارد في كراهة ذلك ، وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال :

فقل ذكر والأنثيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغُدُدْ

(۱ ۰ / ۹۵ م ۲ ۹ ۳ ، کتاب الخنثي ، مسائل شتي)

ما في "بدائع الصنائع": فالذي يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح، والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة، لقوله عزّ شأنه: ﴿ويحلّ لهم الطيبات ويحرّ عليهم الخبآئث ﴿. وهذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة. (٢/٢/٢ ، كتاب الذبائح والصيود، فصل فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان) ما في "البحر الرائق": قال رحمه الله: (كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) لما روى الأوزاعي عن واصل بن مجاهد

والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) لما روى الأوزاعي عن واصل بن مجاهد قال: كره رسول الله الله الله الشاحة الذكر والأنثيين والقبل والغداة والمرارة والمثانة ، قال أبو حنيفة: الدم حرام وكره الستة وذلك لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه النفس وتكرهه ، وهذا المعنى سبب الكراهة لقوله تعالى: ﴿ويحرّم عليهم الخبآئث﴾ . [الأعراف: ١٥٤] . المعنى سبب الكراهة لقوله تعالى: ﴿ويحرّم عليهم الخبآئث﴾ . [الأعراف: ١٥٠] . الذبائح والصيد ، ما يكره من الشاة المذبوحة)

( فآو کامحودیه:۲۲۱ –۲۱۲، قاو کی رحیمهه:۱۰/۹۵، فآو کی بنوریه، رقم الفتو کی:۸۱۱۴)

# علماء كودعوت مين مرغى كا گوشت كھلانا

مسئلہ (۲۰۱): بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ حضراتِ علماء کرام کود عوتوں میں اکثر مرغی کا گوشت کھلا یا جاتا ہے، کیا آپ کے نمانے میں مرغیاں دستیاب تھیں؟ ..... جواباً عرض ہے کہ حضراتِ علماء کرام انبیاء کیہم السلام کے وارثین ہیں، اُن کا اکرام واعز از لازم ہے، اور مہمان جس قدر عظیم ہوتا ہے، میز بان اسی قدراس کی مہمانی ومیز بانی کا اہتمام کرتا ہے، علماء کو دعوتوں میں مرغی کا گوشت پیش کرنا ہے بھی اسی اکرام کا جزء ہے (۱)، رہی ہے بات! کہ کیا آپ کے خود آپ کے حضرت ابو موئی کا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ کے ومرغی کا گوشت کو ایشت کھا ہے کہ آپ کے خود آپ کے ومرغی کا گوشت کھا تے ہوئے دیکھا ۔ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اس کے خود آپ کے وارثی

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "القرآن الكريم": ﴿إني جاعلك للناس إمامًا ﴾. (سورة البقرة: ١٣٣) ما في "أحكام القرآن الكريم": ﴿إني جاعلك للناس إمامًا ﴾. (سورة البقرة: ١٣٣) ما في "أحكام القرآن للجصاص": وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول، ومن ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها. (١/٨٣، مطلب في الحتّ على نظافة البدن والثياب)

(٢) ما في "جامع الترمذي": عن أبي موسى قال: "رأيتُ رسول الله عَلَيْكُ يأكل لحم دجاج" - وفي الحديث كلام أكثر من هذا ، هذا حديث حسن صحيح.

(٣/٢)، أبواب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الدجاج) ( فآوى بنوريه، رقم الفتوى ١٣٠٢٣)

# مكه مكرمه ومدينه طيبه مين 'ألبيك ريستورنث' كاچكن

مسئله (۲۰۲): بعض لوگ به کتے ہیں که مکه مدینه میں چکن کا سالن، اور '' ٱلبيك ريسٹورنٹ'' كا چكن كھانا، جائز نہيں ہے، أن كى بيہ بات على الاطلاق (بلا قید) درست نہیں ہے، بلکہ اس میں قدرے تفصیل ہے، اور وہ بیر کہ-اگریقین کے ساتھ میمعلوم ہوکہ مرغ کوشری طریقہ برذیج کیا گیا ہے، نیز ذیج کے بعداس کوگرم یانی میں اتنی درینه رکھا گیا ہو کہ نجاست کے اثرات گوشت میں جذب ہوجائیں ،تو اس کا کھا نا شرعاً حلال و جائز ہے،اوراگریقین کےساتھ بیمعلوم ہو کہ مرغ کوشرع طریقہ پر ذہ جنہیں کیا گیا، یا ذیج کے بعد گرم یا نی میں اتنی دیر تک رکھا گیا کہ نجاست کے اثرات گوشت میں سرایت کر گئے ، تو اس کا گوشت حلال وجائز نہیں ہے،اورا گران دونوں با توں میں شک ہے،تو اُس گوشت کا کھا نا جائز نہیں ہے، کیوں کہ گوشت میں اصل حرمت ہے، اور جب تک یہ ثابت نہ ہوجائے کہ اسے کسی مسلمان نے ذریح کیا ہے، یا ایسے کتابی نے ذریح کیا ہے، جو شرا كطِشرعيه كى يابندى كرتا ہے،اس وقت تك اس كوكھا ناجا ئزنہيں ہے۔ (١)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "رد المحتار": قوله: (وكذا دجاجة الخ) قال في الفتح: إنها لا تطهر أبدًا، لكن على قول أبي يوسف تطهر، والعلة والله اعلم تشربها النجاسة بواسطة الغليان، وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس، لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانًا يقع في مثله التشرّب والدخول في باطن اللحم، وكل =

منهما غير متحقق في السميط حيث لا يصل إلى حدّ الغليان ، ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرار-ة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف ، بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر . (1/1/ ، 7/2 ، باب الأنجاس ، مطلب في تطهير الدهن والعسل)

ما في "البحر الرائق": ولو ألقيت دجاجة حال الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها النتف أو كرش قبل الغسل لا يطهر أبدًا، لكن على قول أبي يوسف يجب أن يطهر على قانون ما تقدم في اللحم، قلت: وهو سبحانه أعلم هو معلل بتشربها النجاسة المتخللة بواسطة الغليان، وعلى هذا اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس لا يطهر، لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان، ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانًا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم، وكل من الأمرين غير متحقق في السميط الواقع حيث لا يصل الماء إلى حدّ الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل المحرارة إلى سطح الجلد، فتنحل مسام السطح من الصوف بل ذلك الترك يمنع من وودده انقلاع الشعر . ( ا / ۵ / ۱ / ۲ ، ۲ / ۲ م كتاب الطهارة، باب الأنجاس)

ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": قوله: (وعلى هذا الدجاج الخ) يعني لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أن يشقّ بطنها لتنتف ، أو كرش ، قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حدّ الغليان ومكثت فيه بعد ذلك زمانًا يقع في مثله التشرّب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبدًا إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وإن لم يصل الماء إلى حد الغليان ، أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لانحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثًا كما حققه الكمال . (ص/ ١١ ١ ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس و الطهارة منها ، فتح القدير: 1/11 ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس و تطهيرها) (انعام البارى: 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9 ، 1/9

# پولٹری فارم (Poultry Farm) کی مرغیوں کی غذا

مسئله (۲۰۳): بعض لوگ یه کهتے بین که پولٹری فارم ( Farm کسینله (۲۰۳)): بعض لوگ یه کهتے بین که پولٹری فارم ( Farm کی مرغیول کی جس دانه سے پرورش ہوتی ہے، وہ دانه خزریک چربی سے تیار ہوتا ہے، اسی لیے وہ چالیس دنوں میں اتی صحت مند ہوجاتی بین، اور یہ دانه بیرونی مما لک سے درآ مدکیا جاتا ہے، اس لیے ان کا کھانا حلال نہیں ہے، اُن کی بیہ بات درست نہیں ہے، کیول کہ اس دانه کی وجہ سے گوشت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اور نه ہی اس دانه کا کوئی اثر باقی رہتا ہے، بلکہ وہ نیست ونا بود ہوجاتا ہے، اس لیے ان کا کھانا حلال ہے، ہاں! اگر اس دانه کی وجہ سے گوشت متغیر ہوجاتا ہے، اس کی اصلی وفطری اُو بدل جائے، تو پھرا سے اس وقت تک کھانا درست نہ ہوگا، اس کی اصلی وفطری اُو بدل جائے، تو پھرا سے اس وقت تک کھانا درست نہ ہوگا، جب تک کہ ذرخ سے پہلے کم از کم تین روز اسے حلال و پاک غذا نه دی جائے، ورنہ درست نہ ہوگا۔

### الحجة على ما قلنا :

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية": وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها، وقدر بشلاثة أيام لدجاجة، وأربعة لشاة، وعشرة لإبل وبقر على الأظهر، ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير، لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكًا لا يبقى له أثر. در مختار. وفي الشامية: قوله: (لأن لحمه لا يتغير الخ) كذا في الذخيرة. وهو موافق لما مرّ أن المعتبر النتن .... وفي شرح الوهبانية عن القنية راقمًا أنه يحلّ إذا ذبح أيام، وإلا لا . (٩/ ٢ ١٣ ، ١٥ ٢ ، كتباب الحرط والإباحة، ط: ديوبند، كذا في البحر الرائق: ٣٣٥/٨ ، كتباب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، ط: بيروت)=

### سانڈے کا گوشت اور تیل

مسئلہ (۲۰۴۷): سانڈا(۱) جس کی چربی کا تیل نکالا جاتا ہے، خبیث جانوروں میں سے ہے، البندا گراس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے (۲)، البندا گراس کا تیل بطور دوا – خارج بدن یعنی بیرونی جسم میں استعمال کیا جائے، تواس کی گنجائش ہے (۳)، بشرطیکہ نماز سے پہلے اس کو دھولیا جائے۔ (۴)

= ما في "الفتاوى الهندية": الجدي إذا كان يربى بلبن الأتان والخنزير إن اعتلف أيامًا فلا بأس ، لأنه بمنزلة الجلالة ، والجلالة إذا حبست أيامًا فعلقت لا بأس بها ، فكذا هذا . كذا في الفتاوى الكبرى . (٩٠/٥ ، كتاب الذبائح ، الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل) (فأول دار العلوم ديوبند، رقم الفتوى ٢٩٢٦٨)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "فيروز اللغات ": گوه كاتم كاليك جانور جس كاتيل نكال كر گشياك دردك ليے باطلاك طور پراستعال كرتے ہيں۔ (ص/ ۲۱۹)

(٢) ما في "القرآن الكريم": ﴿ويحرّم عليهم الخبآئث ﴾. (سورة الأعراف: ١٥٠) ما في "المبسوط للسرخسي": والمستوحش نوعان: منها صيد البحر لا يحلّ تناول شيء منها سوى السمك، ومنها صيد البرّ، ويحلّ تناولها إلا ما له ناب أو مخلب لنهي النبي عُلِي عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطّير، ولمعنى الخبث فيهما، فإن من طبعهما الاختطاب والانتهاب فلا بدّ من ظهور أثر ذلك في خلق المتناول للغذاء من الأثر في ذلك .... والمستخبث حرام بالنص لقوله تعالى: ﴿ويحرّم عليهم الخبآئث ﴾ ولهذا حرام تناول الحشرات فإنها مستخبث طبعًا. (١ ١ / ٢٣٠٠ ، كتاب الصيد)=

= ما في "الدر المختار مع الشامية": والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة. در مختار. وفي الشامية: قال ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: قوله: (والخبيث الخ) قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى: (ويحرّم عليهم الخبآئث (9,0)، كتاب الذبائح، الفتاوى الهندية: (9,0)، كتاب الذبائح، الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل) كتاب الذبائح، الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل)

الماء القليل لا يفسده ، وهل يجوز الانتفاع به لغير الأكل ، قيل : لا يجوز اعتبارا

بالأكل، وقيل: يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب.

(۲/۹/۲) ، كتاب الذبائح)

(٣) ما في "الهداية": يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم جُنُبًا فاطّهَرُوا﴾. وقال الله تعالى: ﴿وإن كنتم جُنُبًا فاطّهَرُوا﴾. (٢/١) ه، كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة التي تتقدمها)

(قاوك دارالعلوم د لوبنر، قم الفتوكي : ٢/٢٩)

## کھانے کے بعد کی دعامیں ہاتھ اُٹھانا

مسئلہ (۲۰۵): بعض لوگ کھانے سے فراغت کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں بھی ہاتھ اُٹھا تے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، اور دعا میں ہاتھ اُٹھانا مسنون ہے، اُن کا بیاستدلال صحیح نہیں ہے، کیوں کہ طواف کرتے وقت دعا مسنون ہے، مگراس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، نماز کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، مسنون ہے، مگراس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، نماز کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، سوتے وقت بھی دعا ہوتی ہے، مسجد سے نکلتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت بھی دعا خابت ہے، مگر اِن تمام دعا وَں بیت الخلاء میں جاتے وقت اور نکلتے وقت بھی دعا خابت ہے، مگر اِن تمام دعا وَں اس میں ہاتھ اُٹھانا خابت نہیں، ایسے ہی کھانا کھانے کے بعد بھی دعا خابت ہے (۱)، مگر اس میں ہاتھ اٹھانا خابت نہیں ہے، اسی طرح کھانے کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کردعا کرنا بھی خابت نہیں۔ (۲)

### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "سنن ابن ماجه": عن أبي سعيد قال: كان النبي عَلَيْكُ إذا أكل طعامًا قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين".

(ص/۲۳۲ ، باب مسح اليد بعد الطعام)

ما في "عون المعبود": عن ثابت عن أنس – أن النبي عَلَيْكُ جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيتٍ فأكل ثم قال النبي عَلَيْكُ : " أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة". [ ابو داود ] (عون المعبود: ص/٣٣٣/٣ ، ط: الهند، ١ / ٢٨٤/ ، ط: بيروت ، كذا في السنن الكبرى للبيهقي : ٢٨٤/ ، ط: دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الهند)=

## ٹوٹے بھوٹے برتنوں میں کھانا بینا

مسئلہ (۲۰۲): جو برتن گھروں میں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اُن میں کھانا پینا مکروہ ہے، کیول کہ ان سے ہاتھ وغیرہ کے زخمی ہونے ، شی کا کول ومشروب کے ضائع ہونے ، اور اُن کے منہ میں چُھنے کا خطرہ واندیشہ ہوتا ہے، اور اس مقام پر چول کہ کمیل وغیرہ بھی جَما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اُن کا استعال طبع سلیم کے خلاف ہے۔ (۱)

= ما في "عون المعبود": عن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثم بن التَيهان للنبي عَلَيْكُ طعامًا فدعا النبي عَلَيْكُ وأصحابه، فلما فرغوا قال: "أثيبوا أخاكم" قالوا: يا رسول الله! وما إثابته؟ قال: "إن الرجل إذا دخل بيته فأكِل طعامُه وشُرب شرابُه فدعُوا له، فذلك إثابته". قال الشارح: (فدعوا له) أي دعا له الآكلون (فذلك) أي الدعاء له (إثابته) أي ثوابه وجزاؤه. والحديث يدل على أنه يستحب للمودّعين أن يدعوا للداعي بعد الفراغ من الطعام.

(• 1 / ٢٣/٢ ، ط: بيروت ، ٣٣٣/٣ ، ط: الهند ، الموسوعة الفقهية : ٢٢/١ ) ما في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح": لأنه على على على مراقي الفلاح": لأنه على كن يدعو كثيرًا ، كما هو في الصلاة والطواف وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلاة وعند النوم وبعد الأكل أمشال ذلك ولم يرفع يديه ولم يمسح بهما وجهه ، أفاده في شرح المشكوة . وشرح الحصن والحصين وغيرهما . (ص/ ١٩ ١٣ ، ط: مكتبة شيخ الهند بديوبند) (فاوي رهم يـ ٢/٤٢٥، آپ كمائل اورأن كاهل: ٣٩٢/٨، تخت شره)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "سنن أبي داود": عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: "نهى رسول الله عَلَيْنُ عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب".

(ص/٥٢٣ ، كتاب الأشربة ، باب في الشرب من ثلمة القدح ، قديمي ، مشكوة المصابيح : ص/ ١ ك٢ ، قديمي)=

، شرب ، الآداب الشرعية : ١٨٣/٣ ، ط : مكتبة الرياض الحديثة ، مطالب أولى ( فيَّاويٰ بنوريه، رقم الفتويٰ ٢٨٢٠ ٣٨٠، احسن الفتاويٰ ٨٠/ ١٢٤، الحظر والإياحة )

## گوشت کھا کر ہڈیاں چبانا

مسئلہ (۲۰۷): بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ گوشت کھا کر ہڈیاں نہیں چبانا چاہیے۔ کہ ان پر اللہ تعالی جنات کی غذا بیدا فرماتے ہیں، اُن کی یہ بات اِس حد تک تو درست ہے کہ - اللہ پاک ان پر جنات کی غذا بیدا فرماتے ہیں (۱)، مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہڈیوں کونہیں چبانا چاہیے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان ہڈیوں پر اللہ رب العزت کاغذا کو پیدا کرنا، اس میں ہڈیوں کو چبانے اور نہ چبانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ وہ قادرِ مطلق ہے (۲)، بغیر ہڈیوں کے بھی جنات کے لیے غذا پیدا کرسکتا ہے، اُن کو چبانے کی صورت میں بھی غذا پیدا کرسکتا ہے، اور نہ چبانے کی صورت میں بھی غذا پیدا کرسکتا ہے، اور نہ چبانے کی صورت میں بھی غذا پیدا کرسکتا ہے، اور نہ چبانے کی صورت میں بھی غذا پیدا کرسکتا ہے، اور نہ چبانے کی صورت میں بھی غذا پیدا کرسکتا ہے،

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "شرح معاني الآثار": عن أبي هريرة قال: اتبعتُ رسول الله عَلَيْكُ وخرج في حاجة له وكان لا يلتفت فدنوتُ منه فاستأنستُ وتنحنتُ فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة، فقال: يا أبا هريرة! أبغني أحجارًا استطيب بهنّ ولا تأتني بعظم ولا بروث قال: فأتيته بأحجار أحملها في مُلاءة فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضتُ عنه، فلما قضى حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال: إنه جاء ني وفد نصيبين من الحبن – ونعم الحبن أحمه فسألوني الزاد، فدعوتُ الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثةٍ إلا وجدوا عليه طعامًا".

( | 7/7| ، باب الاستجمار بالعظام ، ط: مكتبه دار السلام سهارنپور ، فتح الباري: | 7/7| ، صحیح مسلم: | 7/7| ، بخارى: | 7/7| ، رقم الحدیث: | 7/7| ، کتاب الوضوء ، باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، ط: احياء التراث)

(٢) ما في " القرآن الكريم " : ﴿إِن الله على كل شيء قدير ﴾ . (سورة البقرة : ٢٠)=

## مجھلی کھانے کے بعد دودھ بینا

مسئلہ (۲۰۸): مجھلی کھانے کے بعد دودھ پینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ اطباء اس سے منع کرتے ہیں، کہ اس سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے،اس لیے اِس سے بچنا بہتر ہے۔ (۱)

= ما في "الموسوعة الفقهية": قال الراغب الأصفهاني : ........ وإذا وصف الله تعالى بها فهي نفي العَجز عنه ، ومحال أن يوصف غير الله تعالى بالقدرة المطلقة معنى ، وإن أطلق عليه لفظا . mr2/mr ، القدرة)

ما في "تفسير المظهري": والقدرة: التمكن من إيجاد الشيء ، والقادر هو الذي إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل . ( 1 / 1 )

ما في "روح المعاني": وهو شامل للمعدوم والموجود الواجب والممكن وتختلف إطلاقاته. (١/٢٨٤) (آپكماكل وران كاحل:٣٩٢/٨، تخ تكشره)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "المطاعم والمشارب": نقل ابن القيم عن ابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير قال: ومن جمع في معدته اللبن والسمك فأصابه جذام أو برص أو نقرس فلا يلومن إلا نفسه. (ص/٩٩، ٩٩ ، أسعد محمد سعيد الصاغرجي)

(قاول دار العلوم ديوبند، رقم الفتوكل: ٥٠٣٣)

## رات کے وقت پیاز کھا نا

مسئلہ (۲۰۹): بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ رات میں پیاز کھانا جائز نہیں، اُن کی یہ بات درست نہیں، کیوں کہ جس طرح دن میں پیاز کھانا جائز ہے، اسی طرح رات میں کھانا بھی جائز ہے، ہاں! البتہ حضراتِ فقہاء کرام نے یہ کھاہے کہ پیاز یا اور کوئی بد بودار چیز کھا کر بلامسواک کیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، خواہ دن میں ہویارات میں۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "صحيح البخاري": عن ابن شهاب، زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم، أن النبي عَلَيْتُ قال: "من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته " – الحديث. ( ١/١١ ، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، رقم الحديث: ٨٥٥، صحيح مسلم: ١/٩٠، كتاب المساجد ومواضع والكراث، رقم الحديث: ٨٥٥، صحيح مسلم: الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاً أو نحوها، رقم الحديث: ١٢٥٣) ما في "المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج": هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي عَلَيْتُ لقوله عَلَيْتُ في بعض روايات عن بعض العلماء أن النهي إنما وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، ثم ان النهي إنما مسلم: (فلا يقربن مسجدنا) وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، ثم ان النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال ما في "الشامية": قوله: (وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة، ما في "الشامية": قوله: (وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد، قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين، ولا يختص شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين، ولا يختص شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين، ولا يختص

بمسجده عليه الصلاة والسلام ، بل الكل سواء لرواية " مساجدنا " بالجمع . (٣٧٧/٢) ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، مطلب في الغرس في المسجد ، حلبي

كبير: ص/ • ١١، فصل في أحكام المسجد) ( فآوي دارالعلوم ديوبنر، رقم الفتوي :٣٠٣٦٣)

### مخصوص COD والى اشياء كااستعمال

**مسئلہ** (۲۱۰): اسکول وکالج کے بعض طلباء کی طرف سے یہ بات دریافت کی جاتی ہے کہ بعض لوگ پیہ کہتے ہیں کہ کھانے کی وہ چیزیں جن کاای کوڈ -214-213-210-153-141-140-120-110-100)-*«*334*«*327*«*326*«*325*«*280*«*270*«*252*«*234*«*216 ،435 ،433 ،432 ،431 ،430 ،422 ،337 ،336 ،335 ·476·475·474·473·472·471·470·440 ·436 .494.493.492.491.483.482.481.478.477 572،570،542،495) - ہوتا ہے، اُن میں خزیر کی چر بی شامل ہوتی ہے، تو ان کا کھانا درست ہے یانہیں؟ اُن کے اِس سوال کے جواب میں پیوخ ہے کہ-اگر کوئی تمپنی حرام کھانا بنانے میں معروف نہ ہوتو محض کسی مخصوص کوڈیا کسی تمپنی کی اشیاء ہونے کی وجہ ہے کسی چیز کوشرعاً حرام یا حلال قرار نہیں دیا جاسکتا، گریہ کہ یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ اس کے اجزاءتر کیپیہ (بشمول تمام ای کوڈ) میں سے کوئی چیز حرام ہے، اور کسی کیمیاوی طریقه سے اس کی حقیقت و ماہیت کوتبدیل نہیں کیا گیا، تب تو اس سی بچنالازم ہوگا، جب کہ تقویٰ کا تقاضہ بیہ ہے کہ جس چیز کی حلت وحرمت میں شک ہو،اسے استعال میں لانے سے احتر از کیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " جامع الترمذي " : عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعتُ =

## ریڈبل (Red Bull)مشروب کا حکم

مسئلہ (۲۱۱): ریڈیل (Red Bull) ایک مشروب ہے، جس سے اِئر جی اور قوت حاصل کی جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں الکحل ملایا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعال حلال نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ملایا جانے والا الکحل انگور اور تھجور سے بنایا جاتا ہے، تو اس کا استعال درست نہیں ہے، اور اگر انگور و تھجور کے علاوہ کسی دوسری چیز ہے بنایا جاتا ہے، اور اتنی کم مقدار میں ملایا جاتا ہے جس سے نشہیں آتا تو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

= رسول الله عَلَيْكُ يقول: "الحلال بيّنٌ والحرام بيّن، وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، لا يدري كثيرٌ من الناس أمِن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئًا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى؛ ألا وإن حمى الله محارمه".

روع على المراد البيوع ، باب ما جاء في ترك الشبهات ، رقم الحديث : ١٢٠٥ ما في " الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي " : هل الأصل في الأشياء الإباحة - قال الحموي : ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا. (٢٥٢١ ، تحت القاعدة الثالثة - هل الأصل في الأشياء الإباحة) ما في " الموسوعة الفقهية " : القاعدة الأولى : اليقين لا يزول بالشكّ - معنى هذه القاعدة ان ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك ، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .

(٢٨٩/٥ ، يقين ، قواعد الفقه : ص/١١) (فآوكل بنوريه، رقم الفتوكل: ١١٦١٠)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الشامية": وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صاريأكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء أسكره في ابتداء=

= الأمر أو لا ، فهل يحرم عليه استعماله نظرًا إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياده ، أم لا يحرم نظرًا إلى أنه طاهر مباح ؟ .... صرّح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة . (١٠/٠٠، ١، ، كتاب الأشربة) وفيه أيضًا : والحاصل : أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله ولا نجاسة مطلقًا إلا في المائعات لمعنى خاص بها ، أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر . (١٠/٣٠ ، كتاب الأشربة)

ما في "تكملة فتح الملهم": وبهذا تبين حكم الكحول المسكرة (AL) التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذًا بقول أبي حنيفة رحمه الله.

وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما يتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره ، كما ذكر في باب بيع المحمر من كتاب البيوع ، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم المحلوى ، والله سبحانه أعلم . ( 4.0 / 1 ) كتاب الأشربة ، حكم الكحول المسكرة ، تحت رقم الحديث : ( 4.0 / 1 ) ، المكتبة الأشر فية بديو بند) (فآوى: ( 6.0 ) ، المكتبة الأشر فية بديو بند) (فآوى: ( 6.0 ) ، المكتبة الأشر فية بديو بند)

## سوائن فلوكي ويكسين كااستعال

مسئلہ (۲۱۲): یماری یا وائرس کوئی بھی ہواس کی روک تھام کے لیے انسدادی تدابیر اختیار کرنا مقاصدِ شرعیہ میں داخل ہیں، اس لیے سوائن فلو کی ویکسین(Swinflu Vaccine) استعال کرنا شرعاً جائز ہے، بشرطیکہ اس کے اجزاء ترکیبی میں کسی حرام چیز کی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ (۱)

### والحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "السنن لأبي داود": عن أسامة بن شريك قال: أتيتُ النبي عَلَيْكُ وأصحابه كأنما على رؤسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله! أنتداوي؟ فقال: "تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد؛ الهرم". (ص/٥٣٩، كتاب الطب، باب الرجل يتداوي، رقم الحديث: ٣٨٥٥، مشكوة المصابيح: ص/٣٨٨، كتاب الطب والرقى، الفصل الثانى، رقم الحديث: ٣٨٥٠)

ما في "السنن لأبي داود": عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام". (ص/ ١٠٥٥ ، كتاب الطب ، باب في الأدوية المكروهة ، رقم الحديث: ٣٨٧٣ ، مشكوة المصابيح: ص/ ٣٨٨ ، كتاب الطب والرقى ، الفصل الثاني ، رقم الحديث: ٣٨٨٣) ما في "حاشية السنن لأبي داود": وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف ، قال القاضي عياض في هذا الحديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبب في الجملة وقال: وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية .

(ص/ ۵۳۹ ، كتاب الطب)

## کیپسول(Capsule) کااستعال

مسئله (۲۱۳): بعض لوگ به کهتم بین که جم دوائی کے طور پر جتنے بھی کپیسول (Capsule) لیتے ہیں، وہ جیلا ٹین (Gelatine) سے بنتے ہیں، اور به عموماً جانور کی چر بی سے حاصل کی جاتی ہے، پودوں سے بہت کم کپیسول بنتے ہیں، اس لیے ان کا استعال درست نہیں ہے، اُن کی به بات اس وقت تک قابلِ تسلیم نہیں، جب تک ان کپیسولوں میں حرام اجزاء کے شامل ہونے کا قطعی طور پر یقین نہ ہوجائے (۱۱)، بالخصوص اس صورت میں جب کہ ان کپیسولوں کا استعال عام ہے، اور ہر طرح کے لوگ ان کو استعال کررہے ہیں، تو محض شک وشبہ کی وجہ سے ان کے استعال سے بچنے کا حکم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ان کا استعال کرنا جائز ہوگا (۱۲)، ہاں! جب به بات پایہ ثبوت کو بہنچ جائے کہ ان میں حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے استعال میں حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کا حکم مختلف ہوگا۔ (۱۳)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "الأشباه لإبن نجيم": اليقين لا يزول بالشك . (٢٢٠/١) ما في "الموسوعة الفقهية": ان ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك ، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . (٢٥٩/٣٥ ، يقين)

ما في "الشامية": من شكّ في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر ما لم يستيقن ..... وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب . (٢٥٣/١) ، كتاب الطهارة ، قبيل مطلب في أبحاث الغسل ، كذا الفتاوى التاتار خانية : ١/ ٤٩ ، كتاب الطهارة ، نوع آخر في مسائل الشك)

(٢) ما في "موقع المسلم": يجوز استعمال الجلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية. (على شبكة نيت/.almoslim.net) (على أله في "قواعد الفقه": الأصل في الأشياء الإباحة. ( $\sigma$ / 0) الأشباه لإبن نجيم: ا/٢٥٢، الموسوعة الفقهية: ا/ 0 ( 0) (قاوى دار العلوم ديوبند، قم الفتوى (٢٩٠٨٣)

## استقراركے بعد شيرخواركودودھ پلانا

مسئلہ (۲۱۴): بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر بچے کے دودھ پینے
کے زمانے (مفتی بہ قول کے مطابق دوسال) میں عورت کو حمل کھہر جائے ، تو شیر خوار
بچکو دودھ پلانا درست نہیں ہے ، اُن کا یہ خیال غلط ہے ، کیوں کھی جے بات یہ ہے کہ
دودھ پلانے کی مدت کے دوران اگر ماں کا دودھ ہوتو وہ بلاشہ بچ کو پلاسکتی ہے ،
شرعاً اس میں کوئی ممانعت وقباحت نہیں ہے ، البتۃ اگر حمل گھہر جانے کے بعد بچ کو
دودھ پلانا اگر بچ یا حاملہ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہواور کوئی مسلمان ماہر معالی دودھ پلانے کوئے مسلمان ماہر معالی دودھ پلانے کوئے کردے ، تو پھر دودھ پلانے سے بچنا بہتر ہوگا۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "الدر المختار مع الشامية": هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح). فتح. وبه يفتى. كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الحجوهرة أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرم. وعليه الفتوى. الدر المختار. وفي الشامية: قوله: (لكن الخ) استدراك على قوله: "وبه يفتى" وحاصله انهما قولان أفتى بكل منهما. (٣٩٣/٣ – ٣٩٥، كتاب النكاح، باب الرضاع، بيروت) ما في "مشكوة المصابيح": وعن جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله عني أناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذاهم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا".

(ص/٢٧٦ ، كتاب النكاح ، باب المباشرة ، الفصل الأول ، رقم الحديث : ١٨٩ ٣) ما في "مرقاة المفاتيح" : قال العلماء : وسبب همه عليه الصلاة والسلام بالنهي أنه خاف معه ضرر الولد الرضيع لأن الأطباء يقولون أن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتنقيه ، ذكره السيوطي ، قال القاضي : كان العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون أنها تضر الولد ، وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم فأراد النبي مَلَيْكُ أن ينهى عنها لذلك ، فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يبالون به ثم أنه لا يعود على أولادهم بضرر فلم ينه . (١/٤ ١٣ ، ١٨ ٣ ، باب المباشرة) (فاوكل بوريه، قم الفتوكي ١٨ ٢ ٢٠)

## فصل في الختان

# بالغ مسلم اورنومسلم كى ختنه

ختنہ شعائر اسلام اوراس کے خصائص میں سے ہے مسلم مسئله (۲۱۵): کے لیےاس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی نومسلم کے لیے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان بچہ ہوتواس کی ختنہ کا حکم ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوجائے تواس کی ختنہ کا حکم نہیں ہے، کیوں کہ ختنہ سنت ہے، اور سترِ عورت فرض ہے، اور قاعدہ ہے کہ سنت کی خاطر فرض کوترک نہیں کیا جاسکتا()، بخلاف کافر کے ، اگر بالغ کافر مسلمان ہوجائے تو بالا تفاق اس کی ختنہ کا حکم ہے، اس لیے کہ سترِ عورت کے مقابلے میں اس کی ختنہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، چوں کہ کا فربالغ ہونے کے باوجوددینِ اسلام کی مخالفت کرتا ر ہا،اوراب مسلمان ہوکراس کی مخالفت کوترک کرنا جا ہتا ہے،تو یوری طرح ترکِ مخالفت أسى وفت ہوگی جب خلاف اسلام كوئى ظاہرى علامت بھى اس ميں باقى نه رہے<sup>(۲)</sup>، نیز ختنہاس کی صدافت اور استقامت کی دلیل اور اسلام پر ثابت قدم رہنے میں مفید و معین ہے،اس لیےاس کی ختنہ کرانی ضروری ہے،البتہ اس صورت میں ضروری ہے کہ ختنہ کامخصوص مقام ہی کھولا جائے ، اس کے علاوہ نہیں <sup>(۳)</sup>، اور ختنه کرنے والا جہاں تک ممکن ہونظر وہاتھ بیا کر کام کرے، ہاں!اگرنومسلم بے حد ضعیف و کمز ور مواورختنه کی تاب نه لا سکے تو پھرختنه لا زمنہیں۔ (م)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الأشباه والنظائر للسيوطي " : الواجب لا يترك إلا لواجب، وعبر عنها=

= قوم بقولهم: "الواجب لا يترك لسنة" وقوم بقولهم: "ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه الا يترك إلا لما لا بد منه ". ( ١ / ١ / ٣ ، القاعدة الثالثة والعشرون ، الكتاب الثاني)

(٢) ما في "مجموعة الفتاوى": وكافريكه مسلمان شده ختنه اش بايد كرد، در خزانة الروايات مي أرد في الذخيرة أن المسلم يختن ما لم يبلغ، فإذا بلغ لم يختن، لأن ستر عورة البالغ فرض، والختان سنة، فلا يترك الفرض للسنة، والكافر إذا أسلم يختن بالاتفاق لمخالفته دين الإسلام وهو بالغ.  $(91/\pi)$ ,  $921/\pi$ ) ما في "الأشباه والنظائر لإبن نجيم": ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.

( ١ / ٨ • ٣ ، القاعدة الخامسة ؛ الضرريزال)

ما في "قواعد الفقه": الضرورات تقدر بقدرها . (0/0) ، رقم القاعدة : 121) (7) ما في "فتاوى قاضيخان": وكذا المجوسي إذا أسلم وهو شيخ ضعيف أخبر أهل البصر أنه لا يطيق الختان يترك . (7/0) ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في الختان) ما في "الفقه الإسلامي وأدلته": ويختتن الكافر إذا أسلم وجوبًا بشرط كونه مكلفًا ، وألا يخاف على نفسه منه .

ما في "التنوير وشرحه مع الشامية": صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ألمه ترك على حاله كشيخ أسلم، وقال أهل النظر: لا يطيق الختان ترك أيضًا. (٣٩٨/١٠) كتاب الخنثى ، مسائل شتى)

## مسائل شتی

### مختلف مسائل

## سفارش كے سلسلے ميں شريعت كا ضابطہ

مسئله (۲۱۲): آج کل سفار شوں اور اپنے اثر ورسوخ کے استعمال کا دور

دورہ ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ سفارش جائز حق کے لیے ہے یانا جائز؟اور جس

کے لیے کسی چیز کی سفارش کی جارہی ہے وہ اُس کا اہل وحقدار ہے بھی یانہیں؟

حالانکہ شریعت اسلامیہ میں کسی کی سفارش کے لیے بیضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ:

ا- سفارش جائز حق کے لیے ہو، ناجائز حق کے لیے ہیں۔

۲- طالبِ سفارش اپنے مطالبہ کو بوجہ کمز وری خود بڑے لوگوں تک نہ پہنچا سکتا ہو۔

۳- سفارش کرنے والا اپنی سفارش کے قبول کرنے پراُس بڑے شخص کو مجبور

نہ کرے،جس سے وہ سفارش کررہاہے۔

اگراس ضابطہ کے تحت کسی کی سفارش کی جاتی ہے، تو یہ شفاعتِ حسنہ ہے،
الیس سفارش پر ثواب ملے گا، ورنہ یہ سفارش ، شفاعتِ سیئہ میں داخل ہوگی ، اور
سفارش کرنے والا گنہ گار ہوکر مستحقِ عذاب ہوگا ، اس لیے کسی بھی شخص کی سفارش
کرتے وقت اس ضابطہ شرعیہ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفلٌ منها ﴾ . (النساء : ٨٥)=

= ما في " فتح الباري ": حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول المله عَلَيْكُ إذا جياء ه السائل أو طُلبت إليه حاجةٌ قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه عُلِيْتُ ما شاء ". (فتح الباري: ٢٩٩/٣ ، ط: السلفية)

ما في " فتح الباري ": قال عياض: ولا يُستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ، ولا سيّما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل السِّتر والعفاف ، قال : وأما المصرّون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يُشفّع فيهم ليُز جرُوا عن ذلك . (١/١٥)، ط: مكتبة الرياض الحديثة)

ما في " الصحيح لمسلم": عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَالِيُّهُ: " من نفّس عن مؤمن كُربةً من كُرَب الدنيا نفّس الله عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة ...... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " . الحديث . (7/7) ، (7 - 2) ، (7 - 2)

ما في "الموسوعة الفقهية ": التطوع بأنواع البرّ والمعروف ينشُرُ التعاونَ بين الناس ، و لذلك دعا الله إليه في قوله : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ ويقول النبي عَلَيْهُ : " والـله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه " . وفي فتح الباري عند قول النبي عَلَيْكُ : "اشفعوا تؤجروا". يقول ابن حجر: في الحديث الحضُّ على الخير بالفعل، وبالتسبُّب إليه بكل وجهِ ، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومَعُونة ضعيفِ ، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس.

(٢ / ١ / ١ ما ، التعاون بين الناس وتوثيق الروابط بينهم واستجلاب محبّتهم ، تطوع) ما في " الموسوعة الفقهية " : الشفاعة قسمان : شفاعة حسنة وشفاعة سيئة . الشفاعة الحسنة: وهي: أن يشفع الشفيع لإزالة ضرر أو رفع مظلمة عن مظلوم أو جرّ منفعة إلى مستحق ليس في جرّها ضررٌ ولا ضِرارٌ ، فهذه مرغوبٌ فيها مأمور بها ، قال الله تعالى : ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها . ويندر ج فيها دعاء المسلم لأخيه المسلم عن ظهر الغيب. الشفاعة السيئة: هي: أن يشفع في إسقاط حدٌّ بعد بـلـوغـه السـلطانَ أو هضم حقٌّ أو إعطائه لغير مستحقه ، وهو منهى عنه لأنه تعاون على الإثم والعدوان ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعَدُوانِ ﴾ . [المائدة: ٢] وللشفيع في هذا كِفلٌ من الإثم قال تعالى: ﴿ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴿ . الآية . والضابط العام : أن الشفاعة الحسنة هي : ما كانت فيما استحسنه الشرعُ، والسيئة فيما كرهه وحرَّمه. (١٣٢/٢٦)، شفاعة، الأحكام المتعلقة بالشفاعة) (معارف القرآن صفيح ٢٠/٢٩٧)

این نام کے آگے' غفرلہ' یا' دعفی عنہ' لکھنا

مسئلہ (۲۱۷): بعض طلباء کی طرف سے بیسوال ہوتا ہے کہ - استاذ

این نام کے آگے' نُحُور لہ' یا عُفی عنہ' لکھتا ہے، تو کیا ہم بھی اپنے نام کے آگے

اس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ - آپ بھی

این نام کے آگے' غفرلہ' یا' دعفی عنہ' لکھ سکتے ہیں، کیوں کہ یہ دعائی کلمہ ہے،

جس کے معنی ہیں' اس کی مغفرت کی جائے' یا'' اللہ اس کی بخشش کرے، اُسے
معاف کیا جائے''۔ (ا)

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "القرآن الكريم": ﴿والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسَهم ذكروا اللهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوبَ إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ...
(آل عمران :١٣٢)

ما في "الموسوعة الفقهية": الاستغفار في اللغة: طلبُ المغفرة بالقول والفعل، وفي اصطلاح الفقهاء أيضًا يُستعمل في ذلك المعنى. والمغفرة في الأصل الستر، والمراد بالاستغفار طلبُ التجاوز عن الذنب، فالمستغفر يطلُب من الله تعالى المغفرة، أي عدم الموا حديدة بالذنب والتجاوز عنه، قال تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسَهم ذكروا اللهَ فاستغفروا لذنوبهم ﴿ . (٢٥/٢٠ ، ٣٥/٣ ، استغفار)

ما في "الموسوعة الفقهية": وقد قال الخطابي: حقيقة الدعاء - استدعاء العبد من ربه العناية واستمداده إياه المَعونة - وحقيقته إظهار الإفتقار إليه، والبراء ةُ من الحولِ والقو-ة التي له، وهو سِمَةُ العبودية وإظهار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله وإضافةُ الحود والكرم إليه. (٢٥٤/٢٠، دعاء، الإستغفار، اتحاف السادة للمتقين بشرح إحياء علوم الدين: ٢٨ / ٢٥ ، الباب الثاني - فضيلة الدعاء، ط: دار الفكر)=

## طلباء مدارس احتياط كوابنائيس

مسئله (۲۱۸): آپ ان نے وضوکرتے وقت پانی کوا حتیاط کے ساتھ خرج کرنے کی اس قدرتا کیدفر مائی کدایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا: "پانی کو فضول خرج کرنے سے بچو ،خواہ تم کسی بہتے ہوئے دریا کے پاس کھڑے ہوئ ۔ (۱) فضول خرج کرنے سے بچو ،خواہ تم کسی بہتے ہوئے دریا سے وضو کر رہا ہو ، اُسے پانی کی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوسکتا ،لیکن آپ کے نے اُسے بھی پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کوئی اندیشہ نہیں ہوسکتا ،لیکن آپ کے کا بیدار شاد بابِ وضو میں گرچہ خاص ہے ،گر ہر کرنے کی تاکید فرمائی ، آپ کے کا بیدار شاد بابِ وضو میں گرچہ خاص ہے ،گر ہر چیز کے استعمال میں احتیاط برتی جائے ، اس بابت عام ہے ،کیوں کہ فقہ کا قاعدہ ہوتا ہے ، نہ کہ خصوص سبب کا۔ (۱)

= ما في " القرآن الكريم " : ﴿فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توّابا ﴿ .

(سورة النصر: ٣)

ما في "الموسوعة الفقهية": المتتبع للقرآن الكريم والأذكار النبوية يَجدُ اختتام كثير من الأعمال بالاستغفار ، فقد أمر النبي عَلَيْكُ في آخر حياته بالاستغفار بقوله تعالى: ﴿فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾.

اختتام الأعمال بالاستغفار) م $\gamma$  ، اختتام

ما في "مدارج السالكين": فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل – اه. . (1/۵/1) م ط: دار الكتاب العربي بيروت) (فآوي دار العلوم ديوبند، رقم الفتوى ١١٢)

ہم طلباء مدارس دینیہ ، نبی آخر الز ماں ﷺ کے دارث ہیں ، ز مانۂ طالبِ علمی ہی سے ہمارے مزاج میں احتیاطی پہلوغالب رہنا چاہیے، اہلِ مدارس کی طرف سے پانی ، روشنی، کھانے پینے کی چیزیں اور لکھنے پڑھنے کے آلات وغیرہ کی جو سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں،اُن کا استعال احتیاط کے ساتھ بفتہ رِضر ورت ہی ہونا چاہیے، قیام گاہوں، درسگاہوں میں بلب جلائیں، نیکھے چلائیں تو ضرورت پوری ہونے پرانہیں بند کردیں، وضواورغسل سے فراغت پرنلوں کواچھی طرح بند کردیں، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ احترام برتیں، نہ بیا کہ جس قدر چائے پین تھی پی لی، بقیہ وہی انڈیل دی،جس قدر کھانا، کھانا تھا کھالیا، بقیہ یوں ہی چھوڑ دیا۔..... اگر ہم نے اپنی بیعادت نہ بدلی فضول خرجی <sup>(۳)</sup>کوچھوڑ کرا حتیاط کونہیں ا پنایا، توبیہ بات ہمارے لئے بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی، حضرت شیخ الاسلام مفتی محرتقی صاحب عثمانی دامت برکاتهم فرماتے ہیں: '' جب کسی قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بے دریغ ، بلاضر ورت استعال کریں ، تو ایسی قوم کے ليے بہتے دریا بھی نا کافی ہوسکتے ہیں''۔(۴)۔امید کہ طلباءعزیز اس جانب خاص توجہ فرمائیں گے۔

### الحجة على ما قلنا:

(1) ما في "سنن ابن ماجه": عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلَيْكُم مرّ بسعد وهو يتوضأ، فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار . (٢/٢/١)=

ما في "أحكام القر آن لإبن العربي": الإسراف تعدى الحد، فنهاهم عن تعدى الحلال إلى الحرام، وقيل ألا يزيدوا على قدر الحاجة. (١/٢) ٨٥)

(۴) (ذکر فکر:ص/22،مؤلفه مفتی محرتقی عثانی، کت خانه نعیمیه دیوبند)

## موجوده زمانه مين غلام باندي كاوجود

**مسئلہ**(۲۱۹): شرعی باندیاں وہ ہیں جو جہاد میں گرفآر کرکے مالِ غنيمت ميں شامل كرلى كئى ہوں، اور امير يعنى خليفة المسلمين ياس كے نائب نے ان كو دار الحرب ہے اپنے اسلامی علاقہ - دار الاسلام- میں لا كر قاعد ہُ شریعت کے مطابق تقسیم کیا ہو، دارالاسلام میں لانے اورامیر کی تقسیم سے پہلے باندی کسی کے لیے حلال نہیں جتی کہ امام المسلمین یا امیرِ لشکر نے اعلان کر دیا ہو کہ جس کے قبضہ میں جو باندی آئے وہ اس کی ہے، تب بھی دارالاسلام میں لائے بغیر قبضہ كرنے والے غازى يا مجاہد كے ليے وہ حلال نہيں (۱)، آج نہ تو كوئى مُلك حقيقى معنى میں دارالاسلام ہے،اور نہ ہی خلیفۃ المسلمین کا کہیں وجود، نیز انجمن اقوام متحدہ میں شامل تمام ممالک نے آپس میں بیہ معاہدہ کررکھا ہے کہ کوئی حکومت کسی انسان مردیاعورت کوغلام یا باندی بنانے کی اجازت نہیں (۲)،اس لیے موجودہ زمانہ میں غلام باندیوں کا وجود دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، آج کل گھروں یا کارخانوں میں جوملازم اورنو کرر کھے جاتے ہیں، اُن کا حکم غلام باندیوں جبیہانہیں ہے، بلکہ بیہ سب لوگ آزاد ہیں، ان کے اپنے الگ حقوق ہیں، جن کی پاسداری ضروری ہے،اسی طرح غریب علاقوں سے جوعور تیں خرید کر لائی جاتی ہیں، یا کہیں سے اِغوا کرکے اُن کی خرید وفروخت کی جاتی ہے، شرعاً بیمل حرام ہے<sup>(۳)</sup>، نیز جو خوا تین بوجہ مجبوری وغربت کے دوسروں کے گھر میں جا کرا جرت پر کام کرتی ہیں، اُن کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک کرنا، بغیر نکاح کے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ بھی ناجائز وحرام ہے،جس سے اجتناب لازم ہے۔ (۴)

#### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في " الموسوعة الفقهية ": يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية . أولا : استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار ، وقد استرق النبي عَلَيْكُ ا نساء بني قريظة و ذراريهم . (٢/٢٣ ، رق ، أسباب تملك الرقيق)

ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له ، فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحلُّ له وطؤها ولا بيعها ، كما لو أخذها المتلصص ثمة واسترأها لم تحل له إجماعًا . (٩٣/٢) ا ، كتاب الجهاد ، باب المغنم وقسمته ، مطلب مهم في التنفيل العام بالكل أو بقدر منه ، ط: ديوبند)

ما في " الشامية " : ومن المعلوم في زماننا أن كل من وصلت يده من العسكر إلى شيء يأخذه ولا يعطى خمسه ، فينبغي أن يكون العقد واجبًا إذا علم أنها ماخوذة من الغنيمة ، ولذا قال بعض الشافعية : إن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرامٌ . (۴/٠٠ ، ١ ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ، مطلب مهم في وطء السراري اللاتي يؤخذون غنيمة في زماننا)

(٢) ما في "تكملة فتح الملهم" تنبيه : وينبغي أن يتنبه هنا إلى شيء مهم ، وهو أن أكثر أقوام العالم قد أحدثت اليوم معاهدة فيما بينها ، وقررت أنها لا تسترق أسيرًا من أساري الحروب، وأكثر البلاد الإسلامية اليوم من شركاء هذه المعاهدة، ولا سيما أعضاء " الأمم المتحدة " فلا يجوز لمملكة إسلامية اليوم أن تسترق أسيرًا ما دامت هذه المعاهدة باقية . (٢/٢/١) كتاب العتق ، تنبيه في معاهدة عدم الاسترقاق فيما بين أعضاء الأممم المتحدة)=

وملک نکاحه . (Y/Y)، ۸، کتاب الحدو د ، أحکام الزنا) ( فَيَاوِي رَحْمِيهِ: ١٠/ ٢١٠] ت كِمسائل اوران كاحل: ۵۵۳/۷

## موت کی تمنا کرنا

مسئله (۲۲۰): بیاری وصحت ،مصیبت وراحت ، انسانی زندگی کالازمه ہے،مگر بسااد قات انسان مسلسل بیار یوں اور بلاؤں میں گھر جاتا ہے، یاکسی ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے،جس سے بظاہرا فاقہ کی امیدنظر نہیں آتی ،اوروہ ا نہائی در دو تکلیف کے عالَم میں اپنی زندگی کے شب وروزگز ارتاہے، بھی اِس در د و تکلیف کی وجہ سے کراہتا ہے، تو تبھی چیختا چلا تا ہے، اور بھی دھاڑیں مار مار کرروتا ہے،اورعاجز آ کراینے لیےموت کی دعائیں مانگنے لگتاہے: یااللہ! مجھےاُٹھالے، مجھے موت دیدے، وغیرہ۔اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اُس کے عزیز وقریب اُس کی إس تكليف كود مكيم كربه جذبهُ رحم كہتے ہيں: '' اب الله مياں نے اُسے اُٹھا لينا چاہیے، ہم سے اُس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، وغیرہ۔ جب کہ مصیبت ومرض میں گرفتارانسان کا خوداینے لیےموت کی دعا مانگنا<sup>(۱)</sup>، یا اُس کےعزیزوں کا اُس کے لیےموت کی تمنا کرنا(۲) ، دونوں باتیں شرعاً جائز نہیں ہیں ، کیوں کہ بیاری اور مصیبت بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور اس پرصبر کرنا،صبر کی قسموں میں داخل ہے،جس کے بدلہ اُسے اللہ یاک کی خوشنودی، اُس کی نیکیوں میں اضافہ اور آخرت میں درجات کی بلندی ملا کرتی ہے (۳)، یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا اُس مصیبت کی وجہ سے نہ کرے، جواُسے پینجی ہے،اور اگراییا کرنا ضروری ہی سمجھے تو یہ کہے کہ: - اے اللہ! جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے،اُس وقت تک مجھے زندہ رکھ،اور مرجانا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دیدے۔ (۴)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "صحيح البخاري": عن أنس بن مالک رضي الله عنه ، قال النبي عَلَيْكُ : "لا يتمنّين أحدكم الموت من ضُرِّ أصابه ، فإن كان لا بدّ فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرًا لي ، وتوفّني إذا كان الوفاة خيرًا لي ". (ص/١٠٣٣) كتاب المرضى ، باب تمنى المريض الموت ، رقم الحديث: ١٥٢٥ ، ط: احياء التراث) ما في "عمدة القاري": وفيه: النهى عن تمنى الموت عند نزول البلاء.

(۳۳۵/۲۱) ط؛ رشیدیه)

ما في "الشامية": يكره تمني الموت لغضب أو ضيق عيش. (٣/٠/٥) ما في "الشامية": ويكره تمني الموت إلا لخوف الوقوع في معصية فيكره لخوف الدنيا لا الدين. (١/٩)

(٢) ما في "سنن ابن ماجه": إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يردّ شيئًا، وهو نفس المريض. (ص/٢٠٠)

ما في "فتح الباري لإبن حجر": وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد رفعه - "إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئًا وهو يطيب نفس المريض". وفي سنده لين، وقوله: نفسوا - أي أطمعوه في الحياة، ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه.

( • 1 / 1 ه 1 ، باب ما يقال للمريض وما يجيب [ ٢ ١ ] ط: دار السلام الرياض) ما في "صحيح البخاري": عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أتى مريضًا أو أتى به قال: " أذهب البأس ربّ الناس ، اشف وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يُغادر سُقمًا ".

(-0.4740) ، باب دعاء العائد للمريض ، رقم الحديث (-0.4740)

= ما في "صحيح البخاري": عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله عَلَيْكِ دخل على رجل يعوده فقال: "لا بأس طهورٌ إن شاء الله" الحديث.

(ص/١٠٣٢)، باب ما يقال للمريض الخ، رقم الحديث: ٥٢٢٢)

(٣) ما في "القرآن الكريم": ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصّبرين ﴾. (البقرة: ١٥٥١)

ما في "روح المعاني": (الأنفس) الأمراض. (٣٣/٢)

وفيه أيضًا: (الذين إذا أصابتهم مصيبة) إشارة إلى أن الأجر لمن صبر وقت إصابتها، كما في الخبر: "إنما الصبر عند أول صدمة". والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه في نفس أو مال أو أهل، قليلا كان المكروه أو كثيرًا، حتى لدغ الشوكة، ولسع البعوضة وانقطاع الشسع، وانطفاء المصباح، وقد استرجع النبي عَلَيْكُ من ذلك وقال: "كل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة له وأجر ". وليس الصبر بالاسترجاع باللسان، بل الصبر باللسان وبالقلب. اهد . . . . . . والصبر من خواص الإنسان لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة . (٣٢/٢) ، "كا

ما في "التفسير الكبير للرازي": (وبشّر الصّبرين). [البقرة: ١٥٥]، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالى، لأنه يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة ........................ المسألة الرابعة: في فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف، وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعًا وأضاف أكثر الخيرات إليه فقال: ....................... (إنما يُوفّى الصّبرون أجرَهم بغير حساب). [الزمر: ١٠] ....... وأما الأخبار فقال عليه الصلاة والسلام : "الصبر نصف الإيمان". (١٣٠/١)

ما في "صحيح البخاري": قال رسول الله عَلَيْكُم : "ما مِن مسلم يصيبه أذى - مرضٌ فما سواه، إلا حطّ الله له سيئاته، كما تحطّ الشجرة ورقّها".

(ص/۱۰۳۲) ، باب وضع اليد على المريض ، رقم الحديث : ٥ ٢٢٥) وفي رواية : "ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تَحاتُّ ورقُ الشجر". (ص/١٣٢) ، باب ما يقال للمريض وما يجيب ، رقم الحديث : ١ ٢٢٥) (٣) حاشيه نمبر " ١ "

# توصيز يا(Euthanasia) يعنى ل به جذبه رحم

مسئلہ (۲۲۱): شریعتِ اسلامی میں جان کی بڑی اہمیت ہے، اور جہاں

تک ممکن ہوا س کی حفاظت خوداً س مخص کا اور دوسروں کا فریضہ ہے (ا)، اِس لیے:

ا- کسی مریض کو شدید تکلیف سے بچانے ، یا اُس کے متعلقین کو علاج اور تیارکرنا

تیارداری کی زحمت سے نجات دلانے کے لیے جان ہو جھ کرایسی تدبیرا ختیار کرنا

کہ جس سے اُس کی موت واقع ہو جائے، شرعاً حرام ہے، اور یہ قتلِ نفس کے حکم
میں ہے۔ (۱)

۲- ایسے مریض کومہلک دوانہ دی جائے، مگر قدرت کے باوجود اُس کا علاج ترک کردیا جائے، تا کہ جلد سے جلداُس کی موت واقع ہوجائے، شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے۔ (۳)

### الحجة على ما قلنا:

(۱) ما في "القرآن الكريم": ﴿ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾. (البقرة: 190) ما في "روح المعاني": استدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف منه تلف النسف. (١٨/٢)

ما في "البحر المحيط": والظاهر أنهم نهوا عن كل ما يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة الله ...... ولا تجعلوا أنفسكم إلى التهلكة فتهلك . (١٩/٢) ١٠٠١) ما في "روضة الطالبين": ويحرم ما يضر من البدن والعقل . (٢٨١/٣) ما في " فتح القدير للشوكاني ": فكل ما صدق عليه أنه تهلكه في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا . (١/٨٥) ، بيروت)=

ما في "فتاوى الشرعية": إن التخلّص من المريض بأية وسيلة محرم قطعًا ، ومن يقوم بذلك يكون قاتلا عمدًا ، لأنه لا يباح دم امرئ مسلم صغير أو مريض إلا بإحدى ثلاث حدّدها رسول الله عليه المسلم عليه المسلم والعقوبة من أمر بهذا أو حرض عليه . (١/٣ مم ، باب التداوى)

( تجویز سولہوال فقهی سمیناراسلا مک فقدا کیڈی انڈیا، بحوالقل بدجذبه ُ رحم:ص/۳۰،۲۹)

علم دین حاصل کیے بغیر دینی مسائل میں دخل دینا مسئلہ (۲۲۲): کسی بھی فن میں پوری مہارت کے بغیر اس فن سے متعلق اظہارِ رائے معیوب وناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، مگر علم دین حاصل کیے بغیر دینی مسائل میں دخل دینے کو ناپسندیدہ نہیں سمجھا جا تا،اور کسی دلیلِ شرعی کے بغیر ا تنا کہنے کو کا فی سمجھا جا تا ہے کہ-''ہمارا پی خیال ہے''۔ گویا دین انتہائی معمولی چیز ہے،اوراس میں ہرگس وناگس کو ہدونِ دلیلِ شرعی دخل دینے کی اجازت ہے، معاشرہ میں بیرُ جحان بڑھتا ہی جار ہا ہے، جوانتہائی معصیت اور بری بات ہے، آب ﷺ نے اس کی پیش گوئی إن الفاظ میں فرمائی تھی، کہ میری امت میں ۲۷ فرقے ہوں گے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ بیہ ہوگا کہ لوگ احکام ومسائل میں شرعی دلیل کے بغیرا پنی رائے سے قیاس کریں گے،حرام کوحلال اور حلال کو حرام کریں گے (')، بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا یہاں تک کہان میں ایسے لوگ بیدا ہوئے جنہوں نے شرعی دلیل کے بغیر رائے سے فیصلے کیے،خود گراہ ہوئے ، دوسرول کو گمراہ کیا<sup>(۲)</sup>،-- اِس لیے بغیرعلم دین حاصل کیے،اور بغیر دلیلِ شری کے احکام ومسائل میں ذخل دینے سے پر ہیز کرناانتہائی ضروری ہے۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "المعجم الكبير للطبراني": عن عوف بن مالك عن النبي عَلَيْكُ قال: "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يَقيسون الأمور برأيهم، فيُحلّون الحرام ويُحرّمون الحلال". (٢ ١ / ٥ / ١ ) ، رقم الحديث: ١ ٢ ٥ / ١ )=

= ما في "مشكوة المصابيح": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخد الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا".

ما في "سنن ابن ماجه": عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على "سنن ابن ماجه": عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على المولّدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأى ، فضلّوا وأضلّوا ".

متفق عليه . (١/١) ، كتاب العلم ، الفصل الأول ، رقم الحديث : ٢٠٢ ، ط:

المكتب الإسلامي بيروت)

( ٣٨/١ ، رقم الحديث : ٥٦ ، مسند البزار : ٢/١ ، ٣٠ ، رقم الحديث : ٢٣٢٣) ما في " بوادر النوادر " : (عن ابن سيرين) قال : أول من قال إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقائيس . للدارمي . يعني قوله تعالى : ﴿ خلقتني من نار و خلقته من طين ﴾ . (المراد بالقياس الغير الماخوذ من الشرع) . (من جمع الفوائد) .

(٣٢/٣)) (سر٣٢/٣)) (سر٢٠٣)

#### 27

# بلا تحقیق این نام کے ساتھ سیرلکھنا

مسئلہ (۲۲۳): حقیقت میں سیدوہ ہے جوباپ کی طرف سے نبی اعتبار سے نبی کریم کی اولاد میں ہو، جب کہ بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی کریم کی اولاد میں ہو، جب کہ بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی کریم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کوسید لکھنا شروع کردیتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ بلا تحقیق اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کردیتے ہیں، یہ ایک قتم کا جھوٹ ہے، جو شرعاً ممنوع ہے، البتہ تحقیق کے لیے آئی بات کافی ہے کہ خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ سادات کے خاندان میں ہیں، تو پھر سید لکھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں، لیکن اگر سید ہونا معلوم نہیں ہے، اور نہ بیں، تو پھر سید لکھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں، لیکن اگر سید ہونا معلوم نہیں ہے، اور نہ ضروری ہے۔ (۱)

### الحجة على ما قلنا:

( ) ما في " القرآن الكريم" : ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ . ( ) ما في " القرآن الكريم" : ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ . ( سورة الحج : ٣٠٠)

ما في "صحيح البخاري": عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: " . وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

 $(1 \cdot 1)$  ا ، كتاب الإيمان ، باب علامات المنافق ، رقم الحديث :  $(1 \cdot 1)$ 

ما في "جامع الترمذي": عن أنس عن النبي عَلَيْكُ في الكبائر قال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقول الزور". (٢٢٩/١)=

(جھوٹ اوراس کی مروجہ صورتیں :ص/۱۳۰، سوکلفہ مفتی تقی عثمانی)

## لر کی کا قرآن کریم حفظ کرنا

مسئلہ (۲۲۲): قرآن کریم یاد کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے،
احادیثِ مبارکہ میں اس پر بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں (۱)،البت قرآن کریم یاد
کرنے کے بعد بھلا دینے پر بھی شخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں (۲)،اس لیےاگر کوئی
لڑکی قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد بڑھنے اور یادر کھنے کا اہتمام کرسکتی ہو، تو وہ
بلاشبہ حفظ کرسکتی ہے، مگر لڑکیاں عام طور پر گھریلوم صروفیت اور شرعی معذوری کی
وجہ سے بھول جاتی ہیں، اس لیے انہیں چا ہیے کہ بجائے پورا قرآن کریم حفظ یاد
کرنے کے چند مخصوص سورتیں یاد کرلیں، بیان کے لیے زیادہ بہتر ہے (۳)،اور
ان سورتوں کا یادر کھنا بھی اتنا مشکل نہ ہوگا، جتنا پورے قرآن کریم کو یادر کھنا۔

### الحجة على ما قلنا:

(١) ما في "صحيح البخاري": عن عشمان رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ قال: "خيركم من تعلم القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه". (٥٢/٢) ، كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، رقم الحديث: ٥٠٢/٤)

(٢) ما في "مشكوة المصابيح": عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم". رواه أبو داود والدارمي. (ص/ ١٩١ ، كتاب فضائل القرآن)

ما في "الفتاوى الهندية": إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه فإنه يأثم ، وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف.

(4/2 اسم، كتاب الكراهية ، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراء ة القرآن الخ) (٣) ما في " التنوير وشرحه مع الشامية " : وحفظ جميع القرآن فرض كفاية .

(۲۵۸/۲ ، باب صفة الصلاة ، مطلب في الفرق بين فرض العين الخ) (قاوئ بنوريه، رقم الفتوئ ١٣٦٣٣٢)

# مصادرومراجع

| -                      |                                                 |                                    |     |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| مكتبه/مطبع             | اساء مصنفين ومولفين                             | اساءكتب                            | رمة |
|                        | كتب عقائد                                       |                                    |     |
| دارابن الجوزى سعوديه   | ر لعثیمین<br>محمد بن صالح العثیمین              | القول المفيدعلى كتاب التوحيد       | 1   |
|                        | كتب تفاسير                                      |                                    |     |
| علوم اسلاميه اردوبازار | امام فخرالدين رازي شافعي                        | النفسيرالكبير                      | ۲   |
| مكتبه زكريا ديوبند     | قاضى محمر ثناءالله پانى پتى                     | تفسير مظهري                        | ٣   |
| مكتبه ذكريا ديوبند     | امام شهاب الدين سيد محمودآ لوسي                 | روح المعانى                        | ٢   |
| رياض الحديثيه          | امام ابوبكر معروف بابن عربي                     | احكام القرآن                       | ۵   |
| مكتبه شخ الهندديو بند  | امام ابوبكر بن على رازى بصاص                    | احكام القرآن                       | 7   |
| ادارة القرآن لا مور    | حكيم الامت مولا نااشرف على تقانوي               | احكام القرآن                       | 4   |
| اداره تاليفات اشرفيه   | حكيم الامت علامة تقانوي                         | بيان القرآن                        | ۸   |
| الميز ان لا ہور        | شيخ احمر ملاجيون                                | تفبيرات احمديي                     | 9   |
| دارالوطن الرياض        | منصور بن څمه بن عبدالجبارسمعانی                 | تفسيرالسمعاني                      | +   |
| مؤسسة الثاريخ          | محمه طاهر بن عاشور تونسي                        | التحرير والتنوير (تفييرا بن عاشور) | =   |
| المكتبة الشاملة        | شخ عبدالرحمٰن بن ناصرالسعد ي                    | تفسيرالسعد ي                       | 1   |
| مكتبه رشيد بيكوئته     | د کتو رو بهبه زحیلی                             | النفسيرالمنير                      | ۱۳  |
| مكتبة الغزالى دمثق     | امام ا بوعبداللَّداحمدانصاري قرطبي              | تفسيرالقرطبي                       | ۱۴  |
| احياءالتراث            | اساعيل حقى بن مصطفىٰ استانبو بي حنفى            | تفسيرروح البيان                    | 10  |
| دارالكتبالعلمية        | امام عصام الدين اساعيل بن محر <sup>ح ف</sup> في | حاشية القونوى على البيصاوي         | 17  |

| دارالكتبالعلمية    | امام ابوحیان غرناطی اندلسی          | البحرالحيط   | ۱۷ |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----|
| فريد بكد پوديو بند | مفتى اعظم يا كستان مولا نامحمة شفيع | معارف القرآن | ١٨ |

### كتباحاديث ونثروحِ احاديث

|                        | , , ,                                |                    |            |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| احیاءالتراث/قدیمی      | امام ابوعبدالله محمر بن اساعيل بخارى | صیح بخاری          | 19         |
| احیاءالتراث/قدیمی      | امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشيرى     | صحيح مسلم          | ۲٠         |
| مكتبه بلال ديوبند      | امام ابودا ؤدسليمان بن اشعث سجستاني  | سنن اني داود       | ۲۱         |
| مكتبه بلال/ بيروت      | امام ابویسی محمد بن عیسی تر مذی      | سنن تر مذی         | 77         |
| ياسرنديم/بيروت         | امام ابوعبدالرحمٰن بن شعیب بن علی    | سنن نسائی          | ۲۳         |
| قد نمی/عیسی الحکسی     | امام ابن ماجبقزوینی                  | سنن ابن ملجبه      | ۲۴         |
| دارالسلام سهار نپور    | امام ما لك بن انس                    | مؤطاامام ما لک     | 70         |
| ياسرنديم ايند سميني    | شخ ولى الدين خطيب تبريزي بغدادي      | مشكوة المصانيح     | 77         |
| دارالحديث قاهره        | امام احمد بن محمد بن خبل             | منداحمه            | <b>r</b> ∠ |
| عالم الكتب بيروت       | امام بخاری                           | الادبالمفرد        | ۲۸         |
| داراحياءالتراث         | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني | المعجم الكبير      | 79         |
| دارالكتبالعلمية        | امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبراني  | المعجم الاوسط      | ۳.         |
| منشورات مجلس علمي      | حافظا بوبكر عبدالرزاق ابن جمام       | مصنف عبدالرزاق     | ۳۱         |
| مكتبهامداد بيدملتان    | امام عبدالله بن محمه بن ابی شیبه     | مصنف ابن البيشيبه  | ٣٢         |
| دارالا يمان/ دارالمحاس | امام حا فظعلی بن عمر                 | سنن دارقطنی        | ٣٣         |
| دارالمعرفة بيروت       | ابن رجب الحسنبي                      | جامع العلوم والحكم | ٣٦         |
| دارالا يمان سهار نپور  | امام جمال الدين زيلعي حنفي           | نصبالرابي          | ra         |
| دارالكتب العلمية       | علامه علاءالدين على متى ہندى         | كنز العمال         | ٣٦         |

| دارالكتبالعلمية              | امام جلال الدين سيوطى                  | جع الجوامع               | ٣2 |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----|
| دارالكتب العلمية             | علامه شيخ نورالدين فيثمى               | مجمع الزوائد             | ۳۸ |
| المكتب الاسلامي              | محمه بن اسحاق بن خزیمه نیشا بوری       | صحيح ابن خزيمه           | ٣٩ |
| دائرة المعارف/بيروت          | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہق    | سنن الكبرى               | ۴۰ |
| بحواله شامله                 | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہق    | الدعوات الكبير           | ۱۲ |
| دارالكتبالعلمية              | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہق    | شعبالا يمان              | ۴۲ |
| السلفية/الرياض               | علامها بن حجر عسقلانی                  | فتحالبارى                | ٣٣ |
| مكتبه رشيد بيه كوئشه         | امام بدرالدين <sup>بي</sup> نې         | عمدة القاري              | ٨٨ |
| يشخ الهندديوبند              | علامه شيخ انورشاه تشميري               | فيض البارى               | ra |
| مكتبة الحراء                 | مفتى محرتقى عثانى                      | انعام الباري             | ۲٦ |
| احياءالتراث                  | امام ابوز کریامحی الدین یحی بن شرف     | المنهاج شرح صحيحمسلم     | ۲۷ |
| مكتبه بلال                   | امام ابوز کریامحی الدین یحی بن شرف     | شرح النووى على صحيح مسلم | ۴۸ |
| داراحياءالتراث               | مفتی شبیراحه عثانی /مفتی تقی عثانی     | تكملة فتح الملهم         | ۴٩ |
| دارالبشائرالاسلامية          | شيخ خليل احرسهار نپوري                 | بذل المجهو د             | ۵٠ |
| احياءالتراث العربي           | ابوعبدالرحمٰن شرف الحق عظيم آبادي      | عون المعبود              | ۵۱ |
| دارالكتبا <sup>لعل</sup> مية | ابوسليمان حمر بن محمد الخطا في البُستى | معالم السنن              | ar |
| مكتبه بلال ديوبند            | شيخ محمد حيات سنبهلي                   | حاشية سنن الى داود       | ۵۳ |
| بيت الا فكارالدولية          | تتحقيق رائد بن صبري ابن ابي علفه       | شروح سنن ابن ماجه        | ۵۳ |
| مكتبه بلال ديوبند            | علامه شيخ عبدالحق محدث د ہلوی          | لمعات على مإمش مشكوة     | ۵۵ |
| ملتان/اشرفیه                 | علامه شيخ ملاعلى قارى حنفى             | مرقاة المفاتيح           | ۲۵ |
| رشيد بيكوئشه                 | علامها درليس كاندهلوي                  | التعليق الثيج            | ۵۷ |
| مكتبه زكريا ديوبند           | شرف الدين حسين بن محمه بن عبدالله      | شرح الطيبي               | ۵۸ |

#### كتب فقه وفتا ويعربي

| دارالكتب/دارالمعرفة   | فينخ الاسلام ابوبكر محمد بن احد سرهسي | الميسوط                    | ۷۱        |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| دارالكتبالعلمية       | امام محمه بن عبدالله التمر تاشي       | تنويرالا بصارمع الدروالرد  | ۷٢        |
| دارالكتبالعلمية       | علامه شخعلاءالدين حصكفي               | الدرالمخارمع الشامية       | ۷٣        |
| بيروت/ ديوبند/نعمانيه | علامه محمرامين ابن عابدين شامي        | ر<br>ردامختار              | ۷٣        |
| دارالكتبالعلمية       | علامه شيخ علاءالدين محمه سمرقندي      | تخفة الفقهاء               | ۷۵        |
| بيروت/ ديوبند         | ملك العلماء شيخ علاءالدين كاسانى      | بدائع الصنائع              | ۷٦        |
| دارالكتبالعلمية       | علامهزين الدين (ابن نجيم حنفي)        | البحرالرائق                | <b>44</b> |
| دارالگتاب دیوبند      | محدامین شهیر باین عابدین الشامی       | مخة الخالق على البحرالرائق | ۷۸        |
| دارالكتبالعلمية       | امام فخرالدين عثمان بن على زيلعي      | تبيين الحقائق              | ۷9        |

| دارالا يمان سهار نپور | امام سراج الدين ابن نجيم حنفي            | النهرالفائق                   | ۸٠  |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| ادارة القرآن كراچي    | شىخ بدرالدىن <sup>يىن</sup> ى            | رمزالحقائق(شرح العینی)        | ۸۱  |
| ذكريا/رشيديه          | شيخ نظام وجماعت علاء ہند                 | الفتاوى الهندية               | ۸۲  |
| ز کریا <i>ارشیدی</i>  | فخرالدين حسن بن منصوراوز جندي            | فتاوى قاضى خان                | ۸۳  |
| ز کریا <i>ارشیدی</i>  | حافظالدین څمه بن څمه (این بزاز)          | الفتاوىالبز ازية              | ۸۴  |
| دارالكتبالعلمية       | كمال الدين معروف بابن ہمام               | فتخ القدير                    | ۸۵  |
| دارالارقم/العالمية    | علامه شيخ ابن مودود موصل حنفی            | الاختيار تعليل المختار        | ۲۸  |
| دارالكتبالعلمية       | امام ابوالحسن على بن حسين سغدى           | النتف في الفتاوي              | ۸۷  |
| مكتبه شخالهند/اشرفيه  | احمد بن محمد بن اساعيل طحطا وي حنفي      | حاشية الطحطاوي                | ۸۸  |
| دارالكتبالعلمية       | حسن بن عمار بن على شرنبلا لى             | مراقی الفلاح                  | 19  |
| دارالفكر بيروت        | شهاب الدين احمه بن محم <sup>وي</sup> ثمي | الفتاوى الفقهية الكبري        | 9+  |
| سهيل اكيدْ مى لا ہور  | علامه شيخ ابرا ہيم حلبي                  | غنية المتملى (حلبي كبير)      | 91  |
| مكتبه رشيد بيه كوئية  | امام طاہر بن عبدالرشید بخاری             | خلاصة الفتاوي                 | 95  |
| دارالا يمان سهار نپور | علامه شخ عالم بن علاء د ہلوی ہندی        | الفتاوىالثا تارخانيه          | 98  |
| دارالا يمان سهار نپور | ظهيرالدين عبدالرشيدالولوالجي             | الفتاوى الولوالجية            | 914 |
| مكتبه حقانيه بشاور    | قاضى القصناة احمد بن ابراتيم             | فناوى سراجيهل مإمش الخانية    | 90  |
| داراحياءالتراث        | علامهم موبن احمد بخاري                   | الحيط البر مإنى               | 97  |
| دارالكتبالعلمية       | شخ عبدالرحمٰن بن محمد ( یشخی زاده )      | مجمع الانهر                   | 9∠  |
| دارالكتبالعلمية       | شخ محمر بن على معروف بالعلاء حسكفي       | الدرامنقى شرح الملقى          | 91  |
| احياءالتراث العربي    | ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحکی         | ملتقى الابحرشرح مجمع الانهر   | 99  |
| دارالكتبالعلمية       | امام مظفرالدین (ابن ساعاتی حنفی)         | مجمع البحرين                  | 1++ |
| دارالكتب العلمية      | د کتو را لیاس قبلان                      | دراسة وتحقيق على مجمع البحرين | 1+1 |

| دارالاً رقم/قد يمي           | امام بر ہان الدین مرغینا نی     | الهدايةشرح البدايه              | 1+1  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| دارالكتبا <sup>لعلم</sup> ية | امام انمل الدين بابرتى          | العنابيشرح الهدابية             | 1•1  |
| دارالكتبالعلمية              | امام انمل الدين بابرتى          | العنابيشرح الهدابيلي بإمش الفتح | ۱۰۱۰ |
| احياءالتراث/بيروت            | امام عبدالرحمٰن بن معوض الجزيري | الفقه على المذ اهب الا ربعة     | 1+0  |
| مؤسسة الرسالة                | وہبی سلیمان غاوجی               | الكافى فى الفقه الخفى           | 1+4  |
| ادارة القرآن كراچي           | شیخ محرسعیدالصاغر جی            | الفقه الحفى وادلته              | 1+4  |
| مكتبه رشيد بيكوئية           | د کتورو بهبهزمیلی               | الفقه الاسلامي وادلته           | 1•Λ  |
| دارالقلم دمشق                | شيخ عبدالحميد محمود طهماز       | الفقه الحفى فى ثوبهالجديد       | 1+9  |
| مكتبة العصرية صيدا           | علامه شرنبلا کی                 | نورالايضاح                      | 11+  |
| دارابن حزم بیروت             | علاءالدين بن عابدين دشقى        | الهدبية العلائية                | 111  |
| مكتبه حقانيه                 | علامها بوبكر بن على الحداد      | الجوہرة النيرة                  | 111  |
| دارالكتبا <sup>لعل</sup> مية | صدرالشريعة عبدالله بن مسعود     | مخضرالوقاية                     | 111  |
| دارالارقم بيروت              | امام نورالدین ہروی قاری         | فتحباب العنابية بشرح النقابية   | ۱۱۳  |
| دارالا يمان سهار نپور        | د کتورقاسم اشرف                 | تحقيق وتعلق على شرح الزيادات    | 110  |
| وزارة الاوقاف كويت           | وزارة الاوقاف والشون الاسلاميه  | الموسوعة الفقهية                | רוו  |
| دارالوفاءالمنصو رة           | عبدالحليم                       | موسوعة الفقه الاسلامي المعاصر   | 11∠  |
| بيت الافكار اردن             | عبدالرحمٰن التويجري             | موسوعة الفقه الاسلامي           | 111  |
| دارالسلام قاہرہ              | محدثعيم محمدهانی ساعی           | موسوعة مسائل الجمهو ر           | 119  |
| دارالسلام قاہرہ              | محدثعيم محمدهانی ساعی           | حاشية موسوعة مسائل الجمهو ر     | 14+  |
| المكتبة الامدادية بمكة       | ملاعلی بن سلطان محمد قاری حنفی  | ارشادالسارى للقارى              | 171  |
|                              |                                 | اوضح المسالك الى احكام المناسك  | 177  |
| مكتبه يادگارشخ سهار نپور     | علامه څرحسن شاه مهها جرمکی      | غنية الناسك فى بغية المناسك     | ١٢٣  |
|                              |                                 |                                 |      |

احمد بن محمد بن احمدالشو کی

المكتبة المكية سعوديه

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح

۱۳۵

| وارالفكر            | سمسالدين طرابلسي المغربي        | مواهب الجليل شرح مخضر خليل | ١٣٦ |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| دارالوفاءالمنصو رة  | ابن تيميه                       | مجموعة الفتاوي             | ١٣٧ |
| داراشبیلیار یاض     | سلیمان ترکی                     | بع التقسيط واحكامه         | IM  |
| دارالكتبالعلمية     | د کتورفر پدعبدالعزیز جندی       | جامع الاحكام الفقهية       | ١٣٩ |
| دارالنفائس اردن     | د کتورعباس اح <i>د څد</i> الباز | احكام المال الحرام         | 10+ |
| دارالقبلة جدة       | اسعد محمر سعيد صاغر جي          | المطاعم والمشارب           | 101 |
| بحواله فتأوى رحيميه | علامه کھنوی                     | مجموعة الفتاوي             | ıar |
| مكتبه شامله         | عبدالله بن عبدالرحمٰن الجبرين   | فآوىالشرعية                | ۱۵۳ |

## كتب فقه وفتاوى اردو

| کراچی/میرٹھ               | علامه مفتى محمودحسن گنگوہى           | فآوی محمود بیه           | ۱۵۲ |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|
| فاروقيه كراچي             | دارالافتاء جامعه فاروقيه كراجي       | حاشيه فبآوى محموديه      | ۱۵۵ |
| كتب خانه نعيميه           | شهيدمولا نامحمه يوسف لدهيانوي        | آپ کے مسائل اوران کاحل   | ۲۵۱ |
| دارالعلوم ديوبند          | علامه فقىعز يزالرحمٰن عثاني          | فآوى دارالعلوم ديوبند    | 102 |
| على شبكة نيت              | مفتيان دارالعلوم ديوبند              | فتاوىٰ دارالعلوم ديوبند  | ۱۵۸ |
| على شبكة نيت              | جامعه بنوريه ٹاؤن کراچی              | فآوي بنوريه              | 109 |
| دارالاشاعت ديوبند         | علامه مفتى رشيداحمه پا كستانى        | احسن الفتاوي             | 17+ |
| معارف القرآن كراچي        | علامه مفتى محمر تقى عثانى            | فتاوى عثانى              | ודו |
| دارالاشاعت پا کستان       | علامه مفتى كفايت الله د ہلوي         | کفایت ا <sup>مف</sup> تی | 177 |
| تاج کمپیوٹرس دیو بند      | فقيه عصر مفتى نظام الدين اعظمى       | نظام الفتاوى             | 171 |
| دارالعلوم حقانيه پا کستان | علامه مفتى عبدالحق پا ڪتانی          | فآوى حقانيه              | ۱۲۳ |
| دارالعلوم کراچی           | حكيم الامت مولا نااشرف على تقانوي    | امدادالفتاوى             | ۱۲۵ |
| مكتبه زكريا ديوبند        | شيخ ظفر احمد عثاني/عبدالكريم ممتهلوي | امدادالاحكام             | ۲۲۱ |

| 1000                   | اجار مد مفه                   | ه د راندر وای کمفتر سر          |     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|
| مكتبه زكريا بكد يو     | مفتىعز يزالرحم <sup>ا</sup> ن | عزيزالفتاوى (امدادالمفتين)      | ۱۲۷ |
| دارالاشاعت کراچی       | مفتى عبدالرحيم لاجبورى        | فتاوىٰ رهيميه                   | ۸۲I |
| مكتبهالحق جو گيشوري    | مفتی <i>خیر محم</i> جالند هری | خيرالفتاوي                      | 179 |
| كتب خانه نعيميه ديوبند | فينخ خالد سيف الله رحماني     | كتاب الفتاوى                    | 14  |
| مكتبهانورد انجيل       | مفتى احمرصاحب خانپورى         | محمودالفتاوى                    | 121 |
| زمزم پبلشرز کراچی      | مفتى رضاءالحق صاحب            | فآوی دارالعلوم زکریا(افریقه)    | 121 |
| فريد مبكة يود ملى      | مفتى محمر سلمان منصور بورى    | كتابالمسائل                     | 124 |
| ايفا پېلى كىشنز دېلى   | ايفا                          | یے مسائل اورا کیڈمی کے فیصلے    | ا∠۲ |
| الکلام پی کےویب        | مفتی محمہ پاکستان             | اعتكاف كےمسائل                  | ۱۷۵ |
| اداره اسلاميات لا هور  | مولا ناا قبال قريثي           | مسائلِ حج                       | 124 |
| مكتبه نعيميه ديوبند    | مولانا خالد سيف اللدرحماني    | جد يدفقهي مسائل                 | 122 |
| مكتبه فيض فقيهالامت    | مفتی ا کرام الدین پا تورڈ وی  | حلال بھی واضح ہےاور حرام بھی    | ۱۷۸ |
| فريد بكبة يود بلى      | مولا نااحمد رضاخان صاحب       | احكام ثمر ليت                   | 1∠9 |
| فيصل پبليكشنز دېلى     | مفتى محمر تقى عثانى           | اسلام اورجد يدمعاشي مسائل       | 1/4 |
| زمزم بكدٌ يوديو بند    | مفتى محمر تقى عثانى           | فقهى مقالات                     | IAI |
| كتب خانه نعيميه        | ايق                           | قتل به جذبهٔ رحم اور د ماغی موت | IAT |
| ادارهٔ اسلامیات لا هور | حكيم الامت علامه تقانوي       | بوادرالنوادر                    | ۱۸۳ |
|                        | حكيم الامت علامه تقانوي       | فتویٰ کیسے لیں؟                 | ۱۸۴ |

# كتباصولِ فقه وقواعد فقه

| دارالمعرفة/احياءالتراث | امام ابواسحاق شاطبی            | الموافقات فى اصول الاحكام | ۱۸۵ |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| دارالكتب العلمية       | امام محمه بن حسن شیبانی        | شرح السير الكبير          | ۲۸۱ |
| مكتبه ذكريا ديوبند     | محمدامین بن عمر بن عابدین شامی | عقو درسم المفتى           | ۱۸۷ |

| مكتبه فقيه الامت ديوبند | علامهزين الدين (ابن نجيم حنفي)    | الاشباه والنظائر               | IAA         |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| دارالكتبالعلمية         | امام جلال الدين السيوطي           | الاشإه والنظائر                | 119         |
| دارالكتبالعلمية         | مولا ناالسيداحد بن محمد حنفي حموي | غمز عيون البصائر               | 19+         |
| دارالجيل بيروت          | شخ علی حیدرا شنبول ترکی           | دررالحكام شرح مجلة الاحكام     | 191         |
| احياءالتراث             | سليم رتتم بإزالبناني              | شرح المجلة                     | 197         |
| الهدى پبليكشنز          | مفتی محرجعفر ملی رحمانی           | الاصول والقواعد للفقه الاسلامي | 1911        |
| اشرفی بکد پودیو بند     | شخ مفتی میم احسان مجد دی برکتی    | قواعدالفقه                     | 19~         |
| شركة الراجحي المصر فية  | د کتورعلی احمدالندوی              | جمهر ة القواعدالفقهية          | 190         |
| دارالقلم دمشق           | علی احمه ندوی                     | القواعدالفقهية                 | 197         |
| مكتبة الرشدرياض         | محمه بن سلیمان ( ناظر زاده )      | ترتيباللآ لي                   | 194         |
| دارالقلم دمشق           | شخ احمر بن مجمر الزرقاء           | شرح القواعدالفقهية             | 191         |
| دارالنفائس الاردن       | د <i>كتو رخمه ع</i> ثمان شبير     | القواعدالكلية والضوابط الفقهية | 199         |
| داراشبيليا              | شيخ نورالدين الخادمي              | القاصدالشرعيه                  | <b>***</b>  |
| دارالمعارف بيروت        | عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام    | قواعدالاحكام فى مصالح الانام   | <b>r</b> +1 |

#### كتب متفرقه

| مكتبهالفاروق الحديثة | علامه علاءالدين مغلطائي                | ا كمال تهذيب الكمال            | <b>r+r</b>  |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| دارالكتبالعلمية      | جمال الدين يوسف المزي                  | تهذيب الكمال                   | <b>r+</b> m |
|                      | امام ابوجعفر محمد بن جر برطبري         | تاریخ طبری                     | ۲۰۱۲        |
| ياسرنديم ايند سميني  | لصاحب المشكوة                          | الاكمال في اساءالرجال          | ۲+۵         |
|                      | بحواله فبأوي مجموديه ميرٹھ             | سفينة الخيرات في ذكر مناقب.    | <b>r+</b> 4 |
| مؤسسة الرسالة        | تقى الدين محمر بن على (ابن دقيق العيد) | إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام | <b>r</b> •∠ |
|                      | بحواله المكتبة الشاملة                 | موسوعة التخريح                 | ۲•۸         |

| بحوالهالمكتبة الشاملة  | مجموعة من العلماء                    | فتاوى موقع الالوكة              | r+9         |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| بحواله المكتبة الشاملة | على بن نا ئف الثحو د                 | موسوعة البجوث والمقالات العلمية | ۲۱+         |
| مصطفى الحلبى           | ابوسعيد محمد بن محمد الخادمي         | بريقة محمودية في طريقة محمرية   | 711         |
| مصطفى الحلبى           | بحواله الموسوعة الفقهية              | حاشية الصاوى على شرح الصغير     | 717         |
| مصطفى الحلبى           | امامغزالی                            | احياءعلوم الدين                 | 717         |
| ادارة القرآن كراچي     | شيخ محمدرواس قلعه جي حامد صادق       | معجم لغة الفقهاء                | ۲۱۲         |
| مكتبه لبنان            | احد بن محمد بن على الفيو مي حموي     | المصباح المنير                  | 110         |
|                        | على شبكة نبيت                        | موقع المسلم                     | 717         |
| دارالكتبالعليمة        | علامه سيدشريف جرجاني                 | كتاب التعريفات                  | <b>۲</b>  ∠ |
| فيروزسنز لا هور        | الحاج مولوی فیروزالدین               | فيروز اللغات                    | MA          |
| مكتبه نعيميه ديوبند    | مولانا خالد سيف الله رحماني          | قاموس الفقه                     | 119         |
| مكتبه ياسرنديم         | محمد نظام الدين كيرانوي              | حاشية السراجي في المير اث       | <b>۲۲</b> • |
| مطبوعات اسلاميه حلب    | شنخ عبدالفتاح ابوغده                 | الإ سناد من الدين               | 771         |
|                        | علامه كمال الدين دميري               | حياة الحوان                     | 777         |
| مكتبه رياض الحديثة     | مفلے<br>ابوعبداللہ محمد بن سطح مقدسی | الآدابالشرعية                   | 777         |
| دارا لكتاب العربي      | محمه بن ابوبكر بن قيم الجوزيير       | مدارج السالكين                  | ۲۲۴         |
| كتب خانه نعيميه ديوبند | مفتى محمر تقى عثانى                  | ذ کر و <b>ف</b> کر              | ۲۲۵         |
| میمن اسلامک پبلشرز     | مفتى محمر تقى عثانى                  | جھوٹ اوراس کی مروجہورتیں        | ۲۲۲         |



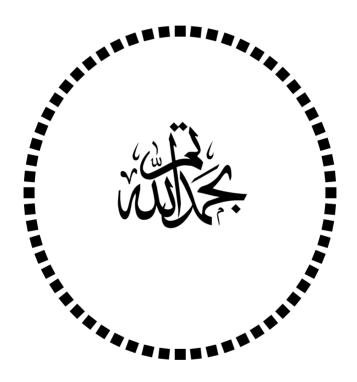